

## باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety







جلد: 37 شاره: 1 وسمبر 2014ء /صفر، ربيج الاول ١٣٣٦ ه فى شارە: 75رويے

مابئامه 315 ممبرزآل ياكستان نيوز پييرز سوسائل

سالانه خریداری کی شرح یا کتان (بذریعه رجسر دواک).... سالاند800رویه بیرون پاکتان کے لیے ..... سالانہ 70 امریکی ڈالر

خط کتابت کا پته 74600 آباد کرایی 1-D, 1/7 يوست بكس 2213 فون نبر: 36685469 - 221 ىلى: 36606329-221 ای میل / فیس نبک /ویب سائٹ

roohanidigest@yahoo.com digest.roohani@gmail.com facebook.com/roohanidigest www.roohanidigest.net

سريرست اعلىٰ الكالخالين المنازالي چیف ایڈیٹر خواجت كالرين مي ينجنك ايذير كالبروقال يسفعظي لا الح- وي- كرا يي يورى اعزازي معاون

سهيلام

پیاشه ، پرننه ، پدیم : داکس و قاربیرسف عظیمی طلبع: روحانی دانجسٹ پرنه مقام اشاعت: 7 . 1 . D. 1 ، ناظم آباد کرا چی 74600









اس ماه بطورخاص .....

محبدم مشناسس جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں ے لیے جیک دی ریر "Jack the Ripper کا نام ثانوس نبيس ہوگا۔

"جیک دی ربر" پر چالیس سے زائد فلمیں، و کو منٹرین کابس اور ناول لکسے جلیے ہیں، اسے ونیا کا پہلا سریل کار Serial Killer کہاجاتا ہے۔

غیر معمولی حس بصارت رکھنے والے انسان کی جيرت انكيز كهاني

35.... \* \* \*

يرامرار بندے... جن يرمش جران برسائنس فاموش ب... بدلوگ اسے زائے میں مجی پراسرار تھے۔ برسوں لزرجك في بعد مجي ان كالسرارواضي فيس موسكك 51 .... 444

بايا فريد منج شكر"... بيت المقدس مين بابا فريد نے بيت المقدس ميں قيام كيا، اور عمادت ميل معروف رہے ... بیت المقدس میں بابا منج محکر فرید کا استانه آج بھی موجودہے۔

مہاران پورے میخ محد منیر انساری اس آستاند کی و كيه بعال كرتے إيں۔

17.... \*\*\*

خوشی اور عنسم ایک انسان کاغم ضروری نہیں کہ دوسرے کا مجی غم ہو، بلکہ اس کے الکل برعش ایک کا عم دوسرے کی خوشی بن سکتاہے۔

وامف على وامف . . . . 27

يركن كالمقبوم مل ودولت كى كثرت فى بندول كارشتدرب سے تورو يا ہے۔ مفتى تنظيم عالم قاسمى....23



ساہ وبدالطیف ہمائے مسزار برسامری .... اور معلفر آباد، آزاد تشمير مين منعقد بولے دالے روحاني سيمينار كاد يورث

175...

لور البي لور نبوت ... دين اسلام سبولت والا دين ہے ...

مدائے جرس ... وقت جاہے کیسا مجی ہو، آتا ہے اور چلاجاتا ہے ... ؟

مطب ات معسیی ... جوپداہواہ اے مرنام...

روحانی سوال وجواب .... درود اور شهود کی کیفیت آدی کس طرح مامل کرسکتاہے۔



ایک مفلوک الحال کارک نے اپن محدود متخواہ سے رہتے میں ستك مرمر ايك سخة خريد لياءول بين بهت سے ارمان أميدين تراف ليل مراى تمورك تراش وال

ممتاز مفتى....112 😘

• .... وه ابني كرامات كے زنده ثبوتوں يرخود حيران تما.... توفيق الحسكسيم .... 93

کیرا داود .... فارس ادب سے ایک شارکار افسانه... صادق بدايت....99

باہے .... به سلسله ایک دریاکی طرح ہے جور کتا تہیں ....



اکامیار... بیاکامینار (Pisa Tower)دنیا کے سات عاتبات میں سے ایک ہے۔ یہ اللی ومضور شريبياش نسب بدال كالكطرف جمكادي الأفاغام يتسب

















عبادات واحكام كے اعتبار سے أكر ويكها جائے تو يد واضح ہوتا ہے كد دين اسلام سبولت والا وين ہے-قرآن مجيد من الله تعالى كاار شادى:

ترجمه:" الله تعالى في وين اسلام من مشقت اور تعب نهيس رسمي، (سورة الحج: 78) ترجمه:"الله تمهارے حق میں آسانی چاہتاہے اور سختی نہیں چاہتا۔" (سور و اقر ہ : 185) ترجمہ: " خداتم پر کسی طرح کی سیکی نہیں کرنی جا ہتا ہاکہ یہ جاہتا ہے کہ متہیں پاک کرے اور اپی تعتیل تم پر بوری کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔" (سورہ ماکدہ:6)

حضور عليه السلام كاارشاد ہے:

ان الدين يسر ... وين آسان ب\_ ( معيم بخارى )

ایک اور حدیث میں حضور اارشاد فرماتے ہیں:

احب الدين الحاللة الحنيفية السمحة ... الله تعالى كو آسان اور توحيد والاوين محبوب بي ( بخارى )

حضرت ابن عباس فنف روایت کیا کے رسول الله منافظیم نے فرمایا، علم سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو، علم سکھاؤ اور

آسانی بیدا کرواوریه تین مرتبه فرمایا\_[ بخاری]

نی کریم منافظیم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا''لو گول کو ( دین ) سکھاؤاور خوشخبریاں سناؤ اور و شواریاں پیدا نہ

كرواور جب تم بين سے كمى كو غصه آئے تواہے جاہئے كه خاموشي اختيار كرلے۔" [منداحمه]

محابی رسول حضرت عثان بن مظعون اور بعض محابیوں نے عہد کیا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں سے ،راتوں کو بستر پر نہ سوئیل مے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں ہے ، کوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں ہے ، عور توں

سے واسط نہ رحمین کے ۔ رسول الله مالين في منے البين اسے ياس باوايا۔

وہ آپ مَنْ اللَّهِ کے پاس آئے تو آپ مَنْ اللَّهُ نے فرمایا" کیاتم نے میری سنت (طور طریقے) سے اعراض کر لیاہے؟" انہوں نے کہا: نہیں، مسم اللہ کی! آپ مُنَافِیْتُم نے فرمایا" میں تو سوتا تھی ہوں اور نماز تھی پر ستا مون-روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی موں نے عور توں سے نکاح بھی کیاہے۔ پس اللہ سے ورور اے عثان! یقیناتمبارے محروالوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تمبارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمباری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذاروزے رکھواور چھوڑ بھی دیا کرو۔ نماز پڑھا کرواور سویا بھی کرو۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کہتے ہیں کہ کمی ملک پر ایک نہایت سمجھدار باوشاہ حکومت کر تا تھا، ایک مر تبداس نے اپنے ملک کے متمام مفکروں اور دانشوروں کو جمع کر کے ان سے بوجھا کہ کیا کوئی ایسامشورہ یا مقولہ ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں کام کرے، الگ الگ صور تحال اور مخلف او قات میں اس ایک مقولے سے رہنمائی مل جائے... کوئی ایسامشورہ؟... جب میرے یاس کوئی مشورہ دینے والا موجود نہ ہوتب مجھے صرف اس ایک بات يامقولے سے رہنمائی مل سكے ....؟

تمام دانشور بادشاہ کی اس خواہش کوس کر پریشان ہو گئے کہ آخر الیم کون سی بات ہے جو کہ ہر وقت، ہر جکہ کام آئے...؟ اور جو ہر قشم کی صور تحال، خوشی، غم، الم، آسائش، جنگ و جدل، ہار، جیت، غرض میہ

. كه برجكه مفيد ابت بو .... ؟

کافی دیر آپس میں بحث ومباحثہ سے بعد ایک سن رسیدہ مفکرنے ایک حجویز پیش کی جسے تمام وانشوروں تے پیند کیااوروہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ....

عمر رسیدہ مفکر نے باوشاہ کی خدمت میں ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ اس لفانے میں وہ مقولہ موجود ہے، جس کی خواہش آپ نے کی تھی... لیکن شرط ہیہ ہے کہ آپ اس لفانے کو صرف اس وقت کھول کر و پھیں مے جب آپ بالکل تہاہوں اور آپ کو کسی کی مدویامشورہ ور کارہوں...

بادشاه في حجويزمان في اوراس لفافي كونهايت احتياط في إس ركوليا.

سے عرصے سے بعد کسی دهمن ملک نے اجانک بادشاہ سے ملک پر حملہ کر دیا ... حملہ اس قدر اجانک اور شدید تھا کہ بادشاہ اور اس کی فوج بری طرح محکست سے دوجار ہوئی ... ایک ایک سیائی نے باوشاہ کے ساتھ

ل کر اپنے ملک کے وفاع کی سر اوڑ کو مشش کی لیکن بالآخر انہیں جنگ کے محاذ سے پسپائی اختیار کرنی پڑی ...
وشمن فوج کے سپاہی بادشاہ کو گرفتار کرنے کیلئے چپہ چپہ چھانے کئے ... بادشاہ لوئی جان بچانے کیلئے جبہ چپہ چھانے کئے ... بادشاہ لوئی جان بچانے کیلئے جبہ چھانے کئے ... بادشاہ لوئی جانب وقیمن کے بھائے بھائے جائے ایسے پہاڑی مقام پر بہ کہ کیا کہ جہاں ایک طرف گبری کھائی تھی اور دوسری جانب وقیمن کے سپاہی اس کا پیچھاکرتے ہوئے قریب سے قریب ہوتے جارہے تھے۔

اس صور تمال میں بادشاہ کو اچانک اس لفافے کا خیال آیاجو کہ اسے عمر رسیدہ وانشور نے ویا تھا...اس نے نوراً اپنی جیب سے وہ لفافہ نکال کر کھولا، اس میں ایک کاغذ تھا، جس پر لکھا تھا کہ...

"بيه وقت بهي گزر جائے گا"...

بادشاہ نے جران ہو کر تین چار مرتبہ اس تحریر کو پڑھا... اسے خیال آیا کہ یہ بات تو بالکل میچ ہے... ابھی کل تک وہ اپنی سلطنت میں نہایت سکون کی زندگی گزار رہا تھا اور زندگی کے تمام عیش و آرام اسے میسر تھے... جبکہ آج وہ و حمن کے ساہیوں سے جان بچانے کیلئے دشوار گزار راستوں پر ہما گما پھر رہا ہے... ؟ جب آرام وعیش کے دن گزر کئے تو یقینایہ وقت بھی گزر جائے گا...!

سیر سوج کراس کی بے چین کیفیت کو قرار آئٹ کیااوروہ پہاڑ ہے آس پاس کے قدرتی مناظر کو دیکھنے لگا.... پچھ ہی دیر بیل اسے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں معدوم ہوتی محسوس ہوئیں، شاید دھمن کے سپاہی کسی اور طرف بڑھ بھٹے تتھے۔

بادشاہ ایک بہادر انسان تقا... جنگ کے بعد اس نے اپنے جدر دوں اور وفاواروں کا کھوج لگا یا، جو آس
پاس کے علاقوں میں چھپے ہوئے تھے... اپنی پکی کھی قوت کو جمع کرنے کے بعد اس نے دشمن پر حملہ کیا، کئی
حملوں کے بعد انہیں فکست دے دی اور اپنے وطن سے انہیں نکال دیا... جب وہ جنگ جیت کر اپنے
دارا کھومت میں داخل ہور ہاتھا تولوگوں کی بڑی تعداد اس کے استقبال کیلئے جمع تھی...

اپنے بہادرہادشاہ کاخیر مقدم کرنے کیلئے لوگ شہر کی قصیل، گھروں کی چھتوں غرضیکہ ہر جگہ پھول لئے کھڑے بہادرہادشاہ کی شان میں تھے ہیں۔ کھڑے ستے ... اوربادشاہ کی شان میں تھے یہ کارہے تھے ... اور استقبال کیسے کرتے ہیں۔ میری عزت میں اب اور اس لیمے اس نے سوچا ... دیکھوا لوگ ایک بہادر کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ میری عزت میں اب اور اضافہ ہو ممیاہے ....

یہ سوچتے سوچتے اچانک اسے غمر رسیدہ مفکر کے دیئے ہوئے مقولے کا حیال آگیا...





اس خیال کے ساتھ ہی اس سے چرے کے تاثرات بدل گئے... اس کا فخر اور غرور ایک ہی لحد میں ختم ہو گیا اور ٠ اس في سوچاكد اكريدونت مجى كزرجائ كاتويدونت مجى مير انهين ... نيه لمح اوريد حالات ميرے نهين ... بهار اور به جیت میری نهیں... ہم صرف دیکھنے والے ہیں... ہر چیز کو گزر جانا ہے اور ہم صرف ایک کو اہ ایل...

حقیقت یہی ہے کہ ہم مرف محسوس کرتے ہیں...زندگی کے بحات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں... خوشی اور غم کا بھی یہی حال ہے... اپنی زندگی کی حقیقت کو جانچیں ... خوشی، مسراتوں، جیت، ہار اور عم کے لمحات کو یاد کریں ... کیاوہ وقت مستقل تھا؟

وقت جاہے کیسا بھی ہو، آتاہے اور چلاجاتاہے...! زندگی گزر جاتی ہے...، ماضی کے دوست بھی پچھڑ جاتے ہیں... آج جو دوست ہیں وہ کل نہیں رہیں گے... ماضی کے دشمن بھی نہیں رہے اور آج کے بھی ختم ہو جائیں مے!... اس و نیامیں کوئی مجی چیز مستقل اور لازوال نہیں... ہر شئے متغیر ہے... ا ہر چیز تبدیل موجاتی ہے لیکن تبدیلی کابیہ قانون نہیں بدلتا ... جب ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سے علم حاصل ہوتا ہے کہ ہر نیالحہ ہمارے اندر ایک نیا تغیر پید اکر رہاہے ... پیدائش کے بعد بچہ اپنے مال باپ کا محتاج ہوتا ہے... وہی جی پہلیں تمین برسوں کے بعد اپنے مال باپ کاسہارا بن جاتا ہے...! پہلیں برس قبل کاجسم، شعور اور علم، سب مجھ تبدیل ہو ممیا ... پہیں تمیں برس مزید گزریں سے تو یہی نوجوان چیرہ جمریوں زدہ ہو جائے گا... کیا کوئی ایس چیز بھی ہے اس د نیامیں جس کے اندر تغیر نہیں ہے ...؟

قلندر بابا اولياءً كهن رباعيات مين فرمات بين:

ا مجی ہے بری ہے قہر قریاد نہ کر جو کھے کہ گزر گیا آسے یاد نہ کر دو ا جار الس مر ملی ہے مجھ کو دو جار نفس عمر کو برباد شه کر

ونیای ہر چیزایک ڈکریر چل رہی ہے۔نہ یہاں کوئی چیزاچی ہے نہ بری ہے۔ایک بات جو کسی کے لیے خوشی کا باعث ہے وہی دوسرے کے لیے پریشانی اور اضمحلال کاسب بن جاتی ہے۔ یہ و تیامعانی ومفہوم کی ونیاہے جو جیسے معانی ہادیتا ہے اس کے اوپر ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر کیوں ونیا کے جمیلوں میں پر کروقت کوبر باد کیا خائے۔ بیرجو دوجار سانس کی زندگی ہے اسے ضالع کر۔

000



£2014/55

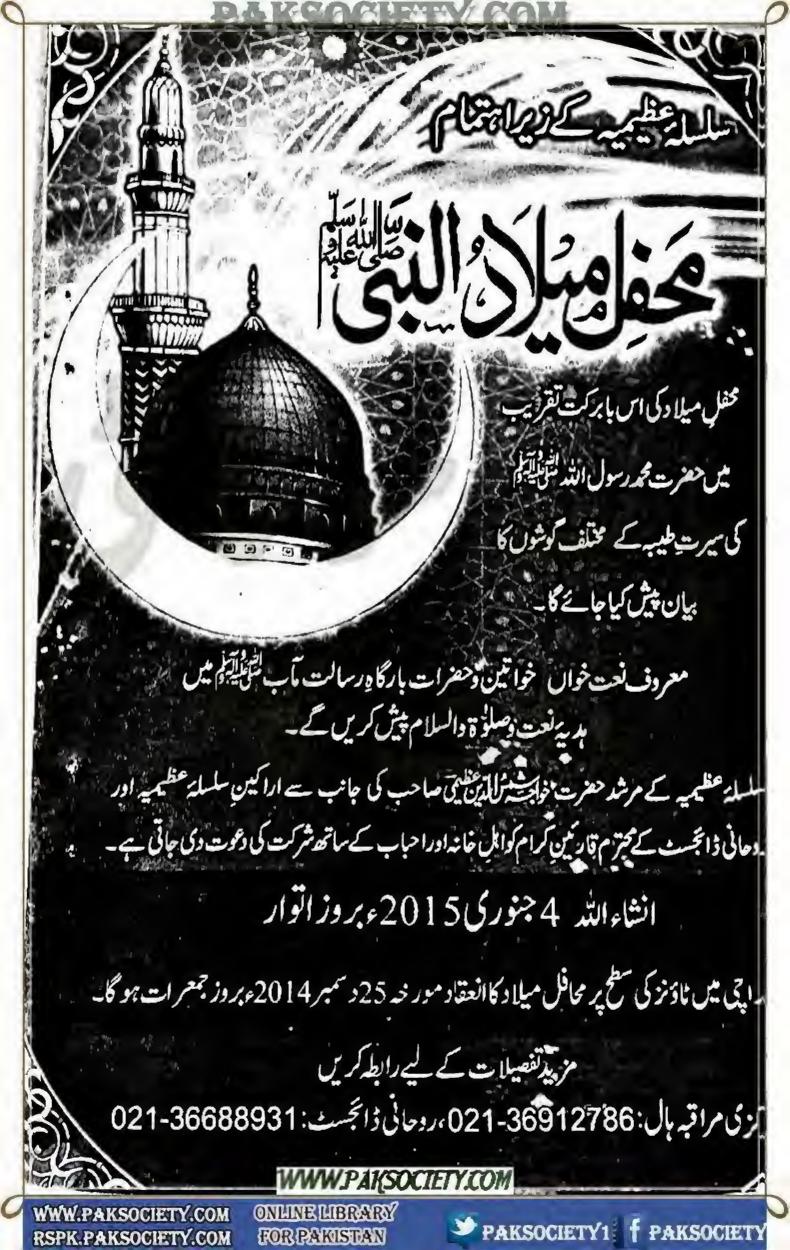



تفوف كياب ....؟

انسان کو تصوف کی کیوں شرورت ہے ....؟

ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیااہمیت وافادیت ہے ....؟

تعسوف کو علمی انداز میں سمجھنے اور اس سے بہتر طور پر استفادہ کے حواہشمند بہت سے لوگ مندر جدیالا لکات کو تسمجمنا

جاہتے ہیں۔ ان تکات پر تصوف کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پچھ عرض کرناچا ہتا ہوں۔

انسان کی ہر کوشش ہر عمل کسی ند کسی مقعدے لیے ہو تاہے۔انسان کاہر ظاہری کام اس کے باطن میں موجود بیت ے جڑا ہو امو تاہے۔ کتنے ہی بظاہر اعظم کام، اعظم نتائج نہیں دیتے کیو تکہ ان کاموں کے کرتے والوں کی نیت ورامل مجمد اور ہوتی ہے۔ اچھے اور شبت ما مجے کے لیے نیت کی سجائی، اخلاص اور خیر خوابی ضروری ہے۔ معدتی نیت، اخلاص اور خیر خوائ کا تعلق ظاہرے نہیں باطن سے ہے۔انسان کا ذاتی زندگی میں جذبات واحساسات کی بہت اہمیت ہے۔ احساس اپنا

اظہار فرد کی طرز فکریاسوچ کے رنگ میں کر تاہے۔احساسات وجذبات اور طرز بھریاسوچ کا تعلق باطن سے ہے۔

انسان کی اجماعی یامعاشر تی زندگی میں ظاہری کامول کی اہمیت ہے۔مثال کے طور پر ونیا بھر میں فوج یا بولیس میں افسرے احرام کے مجھ انداز مقرد کردید مجے ہیں۔ اخت افسرے پاس حاضر ہوگا یا ماتحت کا افسر سے آمنا سامنا ہوگا تو ما تحت انسر کوسلیوٹ کرے گا۔اب جوماتحت کسی افسر کوسلیوٹ کررہاہے منروری نہیں کہ دودل سے بھی اس کا احترام کر رہا مولك موسكتا الما الما المركوسليوت كرف والاكوكي ما تحت ول بن ول مين اس افسركوبرامجلا كهد رما مو - كوكي ما تحت اسية

افسر کوسلیوٹ نہ کرے تواہے سر اکاسامنا ہو سکتا ہے لیکن سلیوٹ کرتے وقت دل میں احترام نہ رکھے تواہے کوئی سزا نہیں

دى جاتى كيونكد ضابطوں كى كاروائى كااطلاق ظاہرى عمل پر ہوتا ہے، نيت پريا باطن ميں موجود جذبوں پر نہيں، البيته باطن میں موجود جذبہ کامنفی اثراس فیم کی مجموعی کار کردگی پر پڑے گا۔کوئی حکمران پاسیاس لیڈر اسینے علاقے میں

ر قیاتی کاموں کے لیے کروڑوں روپے مخص کرنے کا اعلان کر تاہے۔ لوگ اس کے اعلان پر تالیاں ہماتے ہیں

لیکن ہوسکا ہے کہ اس سے ذہن میں بدیات ہو کہ تر قیاتی منصوب کی اور میں اسے فاعدان والول یا اسے

سای ور کروں کو نامائز فائدہ بہنوا اجائے۔ ضابطوں کی محیل کر لینے کے باحث ایسا مخص

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مدعنوانیوں کے باوجود قالون کی پکرین میں اوا تاہم اس کی بدیکی کامنی اور عوام ک



WWW.PAKSOCIETY.COM

£20°

مالت پر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوگا۔ عوام کی طرف سے ملنے والے اختیارات یا عوامی رقم کے درست استعال کے لیے مالت پر کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوگا۔ عوام کی طرف سے ملنے والے اختیارات یا عوامی و ضابطے ظاہر کی اعمال محکر انوں اور اہلکاروں کو ضابطوں سے زیادہ صدتی نیت اور اخلاص کا تعلق ہا طن سے ہے۔

کی گر انی کرتے ہیں جبکہ صدقی نیت اور اخلاص کا تعلق ہا طن سے ہے۔

تصوف کا تعلق پہلے توانسان کے باطن سے اور پھر ظاہر سے ہے۔ تصوف انسان کے باطن پر اثر انداز ہوکر اس کے ظاہر کو سنوار تاہے۔ تصوف کر تا ہے۔ اس کی باطنی طاہر کو سنوار تاہے۔ اس کی باطنی مفائی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ میں پازیٹو پٹی اور نیت میں سچائی آئی ہے۔ اس مفائی اور تزکید کا ایک متیجہ یہ لکتا ہے کہ انسان کے ظاہر کی کام اور اس کی نیت میں تفناو نہیں رہتا۔

تصوف د نیابیز اری یا ڈبد خشک کانام نہیں۔ صوفی مرشد کا ارادت مندیہ بات جان لیتا ہے کہ حقیقی خوشی انسان سے اندرے پھولتی ہے۔ تصوف کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کے دابستگان خوشی کے ظاہری وعارضی ذرائع کے مختاج نہیں وسیح بلکہ ان کی رسائی خوشی کے بالمنی سرچشموں تک ہوجاتی ہے۔ صوفی اپنی دات میں یقین اور اطمینان کا مرکز ہوتا ہے۔ خوشی اس کے اندرہ بھوفتی ہے اور خوشی اور سکون کی ان لہروں کو کئی دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ نزکیہ تفس سے مراحل طے کرواتے ہوئے تقسوف انسان کو اس کی اصل ہے واقف کرواتا ہے۔ انسان کو اس کے واحد و یکٹا خالق اللہ سے عرفان کی ایمن کی داہوں پرچلاتا ہے۔

ا بنان افعال یا کردار کے باعث تصوف ہر انسان کی ضرورت ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی ذہب یا معاشرے سے ہو۔ آیے! اب اس کلتہ پر غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تصوف کی کیا اہمیت وافادیت ہے ....؟...

اسلام کے پیغام کامر کری گئتہ تو حدیہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کامر کرو محود اس کا نتات کے خالق و مالک اللہ پر ول سے
ایمان لا ناہے۔ حضرت محمد مصفطیٰ منافین کا اللہ کے آخری نبی ورسول منافین کی بیں۔ حضرت محمد منافین کی قلب اطہر پر اللہ
کی آخری کتاب قرآن کا فزول ہوا۔ قرآنی آیات اور حضرت محمد منافین کی تعلیمات نوع انسانی کی قلاح و کامر انی کا وربعہ
بیں۔ رسول اللہ منافین کی قدیدہ مسلمانوں کو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت اور اللہ کے احکامات سے آگاہی ہوئی۔ صلاح فرنمازی، صوم (روزہ)، زکو قاور جی فرمیت کے احکام مسلمانوں کو قرآن کے وربعہ و بے گئے۔ ان احکامات سے مقاصمه کیابیں ؟ امت مسلمہ کو ان باتوں کا علم قرآنی آیات اور حضرت محمد منافین کی ارشادات سے ہوا۔

اللہ کے علم کی تعمیل کرتے ہوئے پانچ دفت ملوۃ کیے قائم کی جائے یہ حضرت محمد مظافیظ نے خود عمل کر سلمے بتایا۔
صلوۃ کے طریقہ ادائیگ کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مظافیظ نے اپنی اُمت کو صلوۃ کے مقاصد سے بھی واضح طور پر معال فرمادیا۔ حضور نبی کریم مظافیظ کا ارشادے کہ مومن کو عبادت میں مسلوۃ میں مرتبہ احسان حاصل ہو تاہے۔ مرضہ احسان بریہ کے جب تم عبادت کرو تو یہ محسوس کرو کہ تم اللہ محمد سے ہواور اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ مم کود کھ رہا ہے۔

ملوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بچوشر الطابیں مثلاً ملوٰۃ قائم کرنے والے بندے کا جہم پاک ہو، وہ با وضو ہو، جس جگہ ملوٰۃ قائم کی جائے وہ پاک ہو، ملوٰۃ اداکرتے وقت بندہ قبلہ رُن ہو، جو صلوٰۃ اواکی جار ہی ہے مثلاً فجر یاظہر کاوفت ہو۔اس کے بعد ملوٰۃ کی ادائیگی کاطریقہ معلوم ہونا جا ہے یعن کس ملوٰۃ میں کتنی رکعات اداکر نی بیں۔ قیام، رکوع، سجود، قعد، میں کیا پر جمنا

ZATOKÍ

12

ہے ..... ان سب امور کا تعلق دین اسلام کے شعبہ فقہ ہے۔ وضو، استقبال قبلہ ،ادائیک صلوٰۃ کے طریقے سکھنے کے لیے ایک مسلمان کو فقہ کے عالم کی یاعالم ظاہر کی شاکر دی کی ضرورت ہے۔

بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جیسے ہی فماز شروع کرتے ہیں ان کے دہن میں إدهر أدهر کے محالات کی ملفار

شروع موجاتی ہے۔ بعض نو کوں کو تو کئی مرجبہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کس رکعت میں ہیں۔

دوران نماز یکسوئی نہ ہونایا نماز میں ول نہ لگنامسنمان مر دوں اور عور توں کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ معلوٰ ہیں دہنی کیسوئی اور حضوری قلب کیسے ہو؟ یہ معاملہ عالم ظاہر سے متعلق نہیں ہے۔ معبادات میں حضوری قلب کا تعلق انسان سے قلب وروح سے ہے۔ انسان کے باطن سے ہے۔ چنانچہ حضوری قلب سے متعلق رہنمائی عالم باطن یعنی اہل تصوف سے یا صوفی سے ملے گی۔

ایک مسلمان کے لیے دین کے ظاہری وباطنی دونوں پہلوؤں کو سجھنا اور انہیں قرار داقتی اہمیت دینا ضروری ہے۔
اسلام کی خصوصیت ہے ہے کہ اس دین ہیں ظاہری وباطنی اور روحانی ومادی زئدگی کا بہترین توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔
ایک مسلمان کو دینی معاملات ہیں رہنمائی کے لیے ظاہری علوم سے باہر کی بھی ضرورت ہے اور باطنی علوم سے ماہر یعنی صوفی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں کی ایک ہستی ہے ذریعہ بھی ادا ہوسکتی ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہستیوں سے مروشی کی بھی ضرورت ہے۔ علام مستیوں سے دہنمائی مل سکتی ہے۔ علام طاہر سے مخید مالی دیکھات کی درست انداز تعمیل کے لیے ضروری ہے جبکہ علام یاطن کی رہنمائی ان احکامات کے مقصد کی محیل سے لیے ضروری ہے۔

الفوف كى تغليمات درامل مسلم سے مومن كاسٹر طے كرنے كى تغليمات ہيں ....!

حفرت امام جعفر صادق فرمات بن:

مسمر اوار حمد دہ ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد کا الہام فرمایا۔ دین میں سب سے مہلی چیز اللہ کی معرفت ہے " معرفت کی راہوں پر چلنے کے لیے در ست رہنما کی تصوف کے ذریعے ملتی ہے۔

ان مقاصد کے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے تصوف کی اہمیت وافادیت بالکل واضح ہو کر سامنے آ ماتی ہے۔

ا کے خالق اللہ سے محبت کی خواہش ہر انسان کے دل کی گہر ائیوں میں موجود ہے۔ اللہ سے محبت واللہ سے قربت واللہ عشق عشق میں جون ہون سے مصدری میں زالتہ کی زاراہ ہیں ہے۔

ے عشق روح کا تقاضہ ہے۔روح این خالق کو پانا چاہتی ہے۔

آئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تمثیلی انداز افتیار کرتے ہیں۔ بول سجھ لیجے کدائے فالق اللہ سے مبت ہر انسان کے دل میں کویا ایک بھی شکل میں موجو دہے۔ لیکن کوگ عموما اس کی موجو دگی سے بے خبر رہنے ہیں۔ صوفی مرشد پہلے تو اپنے شاگر دکو اس بھی کو موس کر فر گاتا ہے۔ مرشد کے زیر تزہیت شاگر دجب اس بھی کو محسوس کر فر گاتا ہے تو پھر مرشد محبت وعشق کے اس بھی کی آبیاری اور نشو نماکا اجتمام کر وا تا ہے۔ اس بھی نشو نماکے لیے ساز گار ماحول اور مناسب مرشد محبت وعشق کے اس بھی کی آبیاری اور نشو نماکا اجتمام کر وا تا ہے۔ اس بھی کی نشو نماکے لیے ساز گار ماحول اور مناسب و کی بیمال منر وری ہے۔ تربیت کے مختلف مر احل کے ذریعہ یا طن میں یا کی جانے والی مختلف کھونتوں کو دور کر نا اور اطافت





PAKSOCKTY COM

اُجارنامثن کے اس جے کے اور گار ماحول کی فراجی کا صدی۔ دھڑت محدرسول اللہ مَاللَّمْ کَا علوم کے دارث صوفی مرشد کی معبت اور نظر شاگر دکی سوچ اور فکر پر اثر انداز موکر اس کی نیت کو صفائی اور سچائی بخشق ہے۔ اس میں خیر خواہی اور محبت کے جذبات پر دان چڑھاتی ہے۔ صوفی مرشد کے موکر اس کی نیت کو صفائی اور سچائی بخشق ہے۔ اس میں خیر خواہی اور محبت کے جذبات پر دان چڑھاتی درجات بعنی عشق حقیق شاگر دکاسٹر مشق کے اولین درجے سے بعنی عشق مجازی سے شروع ہوکر مرحلہ دار عشق کے اعلیٰ درجات بعنی عشق حقیق کی مل فی رہ متا ہے۔

رے برسہ-راوعشق کے مسافر کوصوفی مرشد عشق کے آداب بتا تا اور سکھا تاہے۔ شاکر دبقدر ظرف فیض پا تا ہوازندگی کی حقیقی

مسر توں کو بانے لکتاہے۔

مون اور محق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ عام انسانی دندگی میں مجت ابتدائی درجے کے جذبات پر مشمل جذبہ ہے۔ اس کازیادہ تر تعلق شعور اور پھر تعلق لاشعور سے ہے جبکہ عشق نبایت گہرے اور انتہائی محترم احساسات کا مجموعہ ہے۔ عشق کا تعلق لاشعور اور وجد ان سے ہے۔ عشق میں بے چینی، بے قراری، اضطراب، در د، تڑپ اور راحت، تسکین، قرار، بے انتہانو شی، اطمینان غرض مخلف اور بعض مضاد کیفیات میں پائی جاتی ہیں۔ عشق کا راہ پر آئیں کے سفر جس بر کیفیت کا ایک نہیت اور اپنا کروار ہے جس بستی سے دوری پر دل بے چین، بے قرار اور اُداس رہتا ہے اس سے ملے بغیر اُس کے تصور این اور اور اُدان کر بی پاز باہو تا ہے۔ عشق ناصر ف سے کہ ایک بہت عظیم طاقت ہے بلکہ بہت بڑی توانائی کا ایک نہایت عظیم طنت ہے بلکہ بہت بڑی توانائی کا ایک نہایت عظیم شیع (Origin) مجی ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر تھر کرتے ہوئے تنخیر کا کات کی خواہش اور کوشش مجی کئی معنول میں عشق سے وابستہ ہے۔

مونی مرشدایے شاگر دکو عشق کی مختلف کیفیات ہے آگی دینے کے بعد عشق کی عظیم طاقت سے واقف کروا تاہے۔
عشق کی یہ طاقت ساری کا نات میں کار فرماہے۔ اس عشق کانہایت اعلی درجہ مشق محمدی ہے۔ اللہ کی معرفت کی راہوں
میں چلنے والوں کے لیے حضرت محمد بنائے ہو کا عشق رہنمائی، آگی، یقین اور اطمینان کاسب سے بڑا در بعد ہے۔ راوسلوک کا
مسافر معرفت کے سفر میں جب عشق رسول کے حقیق جذبات سے مرشار ہوتا ہے تواسے وجدان کی اعلی استعداد عطا
موجاتی ہے۔ اس خوش نصیب کی ذات نور نبوت سے مئور ہوجاتی ہے۔

ای کیفیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہمارے امام باب العلم حضرت علی مرتفنی کرم اللہ وجہ ' فرماتے ہیں۔
''رب العزت کے بچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجودرہ ہیں کہ جن کی سر کوشیوں کی صورت میں (اللہ حقائق و
معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے) البامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنا ٹچہ انہوں نے اپنی ہے کھوں ،
کانوں اور دلوں میں بیداری کے نورسے (ہدایت و بصیرت کے) چراغ روش کئے۔''



المال المنك

WWW.PAKSOCIETY.COM

14)



این تاثرات روحانی وانجسك کی ویب سائٹ اور فیس کے جیج ير بحى ميج يايوست كريكة بين-

ای میل: roohanidigest@yahoo.com facebook.com/roohanidigest www.roohanidigest.net بذريد ذاك: 1/7 .D. 1-1، ناظم آباد كرايي 74600-

ے۔ "مير اول ثوث كيا ہے۔

(محدارشد نظير-اسلام آباد)

مرے ایک دوست پاکستان سے نیویارک آئے تو ميري ورخواست پر روحاني دانجست مجي جراه لائے۔ تومیر کے شارے میں ذہن کی حد کہاں تک ....؟ معلوماتی آرٹیکل تھا۔ اس کے علاوہ فیبی آوازیں، عالم امروز اور عقل جیران ہے...! سائنس خاموش ہے۔ الحجى تخريرين تحين مجوعي طور برروحاني ذاعجسك ايك ممل فیلی میزین ہے۔

(محمداوصاف-يويارك)

رومانی ذاک تمام میلی کاپندیده سلسله ب-چنز ماه قبل تک میں اسے شومر کی وجدسے بہت پریشان سمی۔ وہ میونی میونی باتوں پر مجھ سے خفا ہوجایا کرتے۔ اس

🖵 مفرت خواجه عمل الدين عظيمي صاحب كي تحریریں میں شوق سے پڑھتا ہوں۔ اس مرتبہ صدائے جرس میں موادمی کیاہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کہاں تک ہے...؟ برروشن والی کئی ہے۔اس کے علاوہ خطبات عظیمی اور روحانی سوال وجواب مجھے سکھٹے، سجھنے اور غور كرنے كاموقع ميسر كرتے ہيں۔

(جشيداختر-سالكوث)

🖵 میں جارسال سے روحانی ڈائجسٹ کا مستقل قاری ہوں۔ نومبر کے شارے میں "فوبیا" پر ایک مضمون یزماتو مجھے لین ہیں سالہ بھا تھی یاد آئی۔ وہ سندھ کے ایک چیوٹے سے تھے میں رہتی ہے اور مچھ ای مشم کی كيفيات سے دو جار ہے۔ دہ ہر وقت خوفزدہ اور عم سم رہتی ہے۔ لوگوں کے خیال میں اس پر اثرات ہیں، لیکن روحانی ڈاعجسٹ کے ذریعے سے ملنے والی آگہی سے مرايه خيال ب كدائ فوبياكام م الاح بوكياب-(كمال الدين-رجيم يارخان)

رومانی ڈانجسٹ نے مالہ بوسف زئی اور عبدالسار اید می کے بارے میں جو آر ٹیکل تحریر کیاوہ دورزی شخصیات كى جدوجد كاحوال ب\_ مرخوفاك بات ايدمى ماحب كے ہفس من ديني كى داردات باس مضمون من ايدهى صاحب كايه جمله ميرك ذمن بس برونت كروش كرتار بتا

مئے سے مل سے لیے میں لے روحانی ڈاک میں بتائی می ہاتوں پر عمل کیا۔ اب شوہر کا فصد کائی تم ہو کیا اور وہ محریر مبی توجہ دیئے گئے ہیں۔

الهاندشاد- آزاد تشمير)

الم مرکا رومانی ڈامجسٹ ملا۔ اس مردیہ کا ٹاکیٹل بہت فویصورت ہے۔ رسالے کی تحریریں عمدہ اور معیاری ویں۔ کوراسٹوری "دائن کی مدکہاں تک ....؟" دمائے کی وسعت کے ہارے میں خور و کلر کی وصوت ویت ہے۔

( مبدالجيد فيصل آباد)

(محدشابد فان-شارجه)

الله فی الله الله فائد کی داد وصول کردی ہوں۔ فیک شوئی الله فی کرکے قتام الله فائد کی داد وصول کردی ہوں۔ فیک شوئی میرے نزویک محمر کی تؤکین و آرائش کا آسان طریقہ ہے۔

(سیمااسلم - کرائی)

روحانی ڈانجسٹ میں ان دنوں ماضی کے برکس
ایسے سلط نظر نہیں آرہے جن میں قار کین ہمی عمل
طور پر حصہ لے سکیں حالا لکہ ماضی میں ذہن آزمائش
میں سوال جواب کادلیسپ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ جن
میں قار کین کے لیے معلومات میمی تھیں اور وہ عمل طور
پر اس میں حصہ میمی لے سکتے ہے۔ میری آپ سے
در جواست ہے کہ ان سلسلوں کو دوبارہ شروع کریں۔

بیں سال سے رومانی ڈانجسٹ کا قاری ہوں۔ اس دوران کسی مجی شارہ کے مطالعہ میں نافہ نہیں آیا۔ اس کی اوجہ رومانی ڈانجسٹ کی معیاری تحریریں ہیں۔ میں ہی نہیں میرے محرے تمام افرادرومانی ڈانجسٹ کابہت اہتمام سے

مطالعہ کرتے ہیں۔ لومبر کے شارہ کا ابتدائی آرشیل ذہن کی مطالعہ کرتے ہیں۔ لومبر کے شارہ کا ابتدائی آرشیل ذہن کی مد کہاں تک، انتہائی معلوماتی تھا۔ کردہ آرشیکل بیبی آوازیں بھی پر تنجسس تھا۔

( گھر طارق علوی۔ راولینڈی)

نومبر کارومانی ڈانجسٹ سرسری طور پر دیکھنے کے
بعد اپنی پہندیدہ کہانی آگیا بیتال پر هناشر وع کر دی۔اس
کہانی کابورے او شدت سے انظار رہتا ہے۔ اس کے
علاوہ جیتی جاگتی زندگی اور اس ماہ میرے
پہندیدہ سلسلے ہیں۔

(رؤف امجد ملتان)

رومانی ڈائجسٹ میں صحت کے آر شکل خاص طور پر طبی مشورے اور کمر کا معالج مجھے زیادہ پیند ہیں۔ میں اپنے کئی مسائل کے بارے میں درست معلومات اور رہنمائی مل جاتی ہے۔

(رمضان على - خير يور)

می جھے روحانی ڈانجسٹ میں شائع کردہ سلسلے وار کہانیاں آگیا بیتال اور پارس بہت پسند ہیں۔ ہر ماہ اس کا شذت سے انظار کرتی ہون۔

(ریحانه کل پیشاور)

ہارے مرمیں داداکے دور سے رومانی ڈانجسٹ آرہاہے۔

اس میں لیملی کے ہر فرد کی دلچیں کے آرشکل ہوتے ہیں۔ جھے دستر خوان اور ٹو کئے پیند ہے۔ وادا طبی مشورے اور محرکامعالی پیند کرتے ہیں جبکہ چیوٹی بہن کو کہانیاں افسائے اور ابو کوروحانی ڈاک پیند ہے۔ بہن کو کہانیاں افسائے اور ابو کوروحانی ڈاک پیند ہے۔



LANGE!



بابا فرید نے بیت المقدس میں قیام کیا، یہاں حمارُ و دی اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہے .... بیت المقدس میں بابا فرید کا آستانہ آج بھی موجود ہے۔ سہارن پورے میخ محد منیر انصاری اس آستانہ کی دیکھ محال کرتے ہیں۔

اور بیت المقدس کے سفر کیے۔ حربین شریقین میں آپ نے کئی سال جاروب مشی گی۔

بابا فريد منج شكركي سوافح حيات لكصفه والع كهت جي یروسلم میں بابا فرید اینا زیادہ تر وقت مسجد اتصلی کے ارد گرد پھر کے فرش پر جھاڑونگاتے یاروزہ رکھ کر اس تديم شهرك اندرون من واقع ايك غار من عمادت مي معروف رہتے۔ بیت المقدس میں آپ کا تیام حضرت سیدناابراہیم اوهم بنی کے مزار مبارک کے قریب تھا۔ بإبا فريد عنج شكر عماسلسلة نسب حفرت ابراجيم بن ادهمة اور فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق دولوں سے ملتا ہے۔(تاریخ فریدی)

كوني نبين جانتاكه بإبا فريد كتناعرمه بيت المقدس میں رکے، لیکن عمیم شکر کے لقب سے شہرت یانے والے اس مرد قلندر کے نام یہ قائم زاویے آج مجی فلطين من ملت بي - بايا فريد كي پنجاب واليي اور چر سلسلة چشتیر کے سربراہ بننے کے برسول بعد تک مجی مندوستان سے بچ کے ارادے سے جانے والے لوگ مک ے رائے میں پروعلم میں قام کرتے رہے۔ ان کی كوشش موتی تقی كه وه اس مقام پر قماز پر میس جہاں بابا

ملاح الدين ايوني كے ہاتھوں يروشلم كى فتح كے م مرصه بعد تقريباً 1200 عيسوي من مندوستان سے آئے ہوئے ایک درویش نے اس شہر میں قدم رکھا۔ درويش كانام فريد الدين مسعود ادر لقب منج شكر تها-إن كالتعلق بمارت، باكتنان اور افغانستان بقر ميس تهيلي موعے مشہور چشتے سلطے سے تھا۔ آج مجی ان تنیول ممالک میں ہرار بالوگ اس صوفی بھائی جارے کا حصبہ الى اورىيد سلسله چل رائے۔

بر مغیر میں چشتہ سلیکے سے عظیم صوفی بزرگ فیخ العالم حضرت بإبا فريد الدين مسعود منج شكر 173 م ميں ملان ك ايك قصيم على بيداموع اور 1265 م كو 93 برس کی عمر میں یا کپتن میں خالق حقیق سے جانے۔

مستند روایات کے مطابق برصغیریاک وہندیں سلسله چشتیر کی سعادت ور منمائی کاکار عظیم حضرت بابا فریدالدین مسعود عنج شکر کے سپر ہونے سے قبل تقریباً 18 يرس (1196ء 1214ء) آب سفر وسياحت مين مندے اس طویل سیاحت کے دوران آپ نے قد مارہ ملخ، بغارا، غزنی، خراسان چشت، سیستان، کرمان، بقره، كوفه ، بغبراد ، بدخشال ، فترحار ، كمه كرمه ، مدين منوره

فريد في فراد يوسى هى اوراس جار سوسى جهال المافريد سوع فقد وجرب وجرب وجرب الإفريد كى بادول ت ملك جديد "الزاوية البندية" اور "الزاوية القريدية" كن نام سد آستاند بن كما اور ايك جود ناسا مهمان فاد

و مرل دبان میں دوئ کے معل مونا، کونا بنانا، ایک طرف کو ہو جانا۔ داوی کا معنوی مطلب ہے جہاں السان موجہ تھیں ہو کر مهادت کے لیے بیاد جا ہے۔

مطرع فواجه ملس الدين مطبى كتاب تذكره قلندر بابا اولياء بيس فرمات بين : "ملم و لغنل سے اداروں کا جائزہ لیتے ہوئے میں صوارہ کے مراکز کو مهى بيش نظر ركمنا جاسية ، ان مر اكز كوزاديد بإخافاه كها جاتا ہے۔ اسلام کی اہتدائی صدیوں بین ہے مراکز صولیوں کے اجما مات کے مقام تھے جان وہ جمع ہو کر مراتبہ اور دیکر رومانی ریافتیں کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں رسی علم سے اطمینان فیس ہوتا تھا یہاں ہمر ایتان کی روشن اور حقیقت سے طالب موتے تھے۔ وہ تبلتی ملی بحث و همیس یعن قبل و قال کو خیر باد کهه دیے تے اور ایع رومانی رہماکاں کی ہدایت کے مطابق فور و لكر ( مال ) سے افساط مامل كرتے عے۔ ای لئے عار لوں اور استدلال بہندوں بعنی بالمنی علم رکفے والوں اور ظاہری علم رکفے والوں کو بالتر تبہب صاحبان مال اور صاحبان تال کہاجاتا تھا۔ صولیوں کے مركز در حقیقت على مر اكر بوت مي ايكن وبال جوعلم سكما ياجاتا فغاوه كتابول بيل فهيل ملتا فغاله ان مراكزيس شاکتین رومانیت مراقبہ کے درمیع علم کی بلند ترین صورت ليعنى باطنى اوزروتمانى علم كاإدراك كرف عفي-جس کی محصیل کے لئے روح اور دہن کی ماکیزگ ضروری موتی ہے۔ مالم اسلام سے مشرقی ملا قول میں

مگواوں کے میلے کے بہتے میں معاشرے کے خارجی اداروں کی جابی کے بعد کوئی الی تعظیم نہیں تھی جر اقہر نو کا کام شروع کرنے کے قابل ہوتی ماسوائے صوفیوں کے سلسلے کے جنہیں معاشرے کا نڈر طبقہ کہا جاسکتاہے۔(تذکرہ قاندر بایا اولیاء)

13 ویں صدی بین تبن براعظموں (جنوب مشرقی اور شای افریقہ ) پر بھیلی مسلم سلم سلم مشرقی وسلمی اور شای افریقہ ) پر بھیلی مسلم سلم سلم خلافت خلافت خلافیہ کے حکمرالوں نے صوفیہ کی چلہ کا بوں، فانگابوں اور تکیوں کو ''زاویے'' کی شکل دی ، اس کے بعد داویے جیزی سے بھیل سے اور مراکش ، ابدیا، تیونس، الجزائر، شام، قبر مس، فلطین، ترکی، ایدیا، تیونس، الجزائر، شام، قبر مس، فلطین، ترکی، ایدیا، تیونس، الجزائر، شام، قبر مس، فلطین، ترکی،

آن آن آف صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرتے کے بعد میں وہ داویہ جہاں ہا فرید سے شکر سے آیام کیا شہریرو شلم میں ہاب الساہر ہ Gate اور بیت المقدس کے قریب موجود ہے۔ جیزت کی بات بیہ ہاکہ ایسے شہر میں کہ جہاں دمین کے چیے جیے پر ہر کو کی لوری شدت سے اپنا تاریخی حق جنا تا ہے وہاں یہ جگہ اب بھی ایک ہدوستانی کمرالے کے ہاتھ میں ہے۔ اس سرائے کے موجودہ رکھوالے 86 سالہ محد منیر انعماری جنگ ان تاریخی دوم سے پہلے سے اس مقام پر رہ دے ہیں اور وہ مقلیم دوم سے پہلے سے اس مقام پر رہ دے ہیں اور وہ ان تاریخی دلوں کے کو اور یں جب فاسطین کی سر مداس مرائے کے مرکزی دروازے تک محد ود ہوگئی۔

فی فی می کی ایک ربورٹ کے مطابق منیر انصاری بنات ای کی ایک ربورٹ کے مطابق منیر انصاری بنات ای خےت اللہ اللہ کا کہ بین بندوستان میں ہوں۔ اس زیائے بین الوگ بحری جہاد ہے آئے شخصے۔ وہ کھانے کی اهیاء، موال محل محل کے اللہ اللہ اللہ حق کے ایمان کے اندودا عمل ہوئے ، آپ میں ای سرائے کے اندودا عمل ہوئے ، آپ میں ای سرائے کے اندودا عمل ہوئے ، آپ

تنالانا





" ہم گر لوٹے تو بہت اداس، بہت غمر دہ تھے۔ آپ اندازه کرسکتے ہیں اس وقت کیا حالت ہوگی۔ زیادہ ر كرے تاه مو يكے تھے۔ ميرے اپنے باتھ جل كے تھے، میری آ تکھیں بند تھیں اور میرے سارے بال جل ع تم ببت برى مالت تقى مارى -"

کینخ منیر کی حالت احجی تھی یا بہت بری، لیکن انمیں ایک بات پینہ تھی اور وہ پیر سرائے کو چھوڑ جانے كاسوال بى نہيں پيداہو تا۔اس كى تائخ اتنى قديم تھى، اتی قدیم کہ اس جگہ کے ساتھ ان ونوں کی یاویں مسلك بين جب صلاح الدين الوفي يروحكم مين ايخ ياؤن جمارے تھے۔

بإبافريدن جس بيت المقدس مين قدم ركما تفاوه تقریا نسف مدی تک میرائیوں کے ہاتھ میں رہے کو ہندوستانی کھانوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی اور آپ دیکھتے کہ یہاں رکے ہوئے مسافر اپنے کپڑے دعو کر یہاں محن میں موکھنے کے لیے محيلار بيرا-

جنگ عظیم کی وجہ سے یہاں ماجیوں کا سلسلہ رك ميااور منير انصاري كارتكين بحيين تجي فتم مو كيا-سرائے میں ماجیوں کی بجائے فوجی قیام کرنے لکے اور یہ جگہ "انڈین فور تھ انفینٹری ڈویژن" کے ان فوجیوں کی لیے مختص ہو گئی جنھوں نے سنہ 1948 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان کہلی جنگ کے آغاز یر فوج کی لوکری چھوڑ دی تھی۔ جب منیر انصاری اسنے والد کی جگہ "فیخ" کیاسرائے کے تکہبان ہے،اس وقت تک گوله باری اور فلسطینی مهاجرین کی بہتات کی وجہ سے سرائے کی عمارت خاصی خراب ہو چک مقی۔ ليكن، البهي اس سے مجى زيادہ برا وقت آنے والا تھا۔ سنه 1967 كى جيد روزه عرب اسرائيل جنگ ييل جب اسرائیلی فوجیں تولے برساتی ہوئی شہر میں داخل ہوتمیں توسرائے کی عمارت بھی کولوں کی زدیس آئی۔

"670 م كى جنگ پيريانج جون كوشر وع بو كى - جب اسرائیلی فوجی سرائے پر بمباری کررہے تھے تو ہی منیر اسے بول بچوں کو لے کر ایک کمرے سے دوسرے كرے كى طرف بھاگ كرجان بجانے كى كوشش كر رے تھے۔جبوہ بابافریدے آسانے کے قریب بیٹے توان کے قریب بی ایک گولہ پھٹا۔ آستانے کی مجست یے آن کری۔ فیخ منیر کا چرہ اور ہاتھ بری طرح مجلس سكت انھوں نے اى حالت ميں زندہ نے جانے والے عزيروں كو ملے سے نكالنا شروع كر وياء ليكن ان كى والده، بهن اور دو ساله بهانجا جال بحق مو مح يتعب النبيل سيتال جانا يزا





بیت المقدس کے قریب "زاویۃ الفریدیہ" آستانے کاوہ مقام جہاں بابافرید معادت کرتے ہتے۔

کے بعد کچھ بی عرصہ بہلے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اں وقت تک صلیبی طاقتیں بحیرہ روم کے ساحلوں پر ایک عرصے سے رہ چکی تھیں اور وہ اس عطے سے واليس نبيس منى تنسي- ملاح الدين ايوبي جانة تتے كه اكر مسلمانول في بيت المقدس الي باته يس ركهنا ہے تو اس کے لیے انہیں نہ مرف صلیبی فوجوں کا مقابله كرنابوكا بلكه اس شهرس انبيس شديد لكاؤ بونا چاہے۔ اس کام کے لیے صوفیوں کا کر دار بہت اہم تھا۔ اسلام کے ابتدائی ایام سے بی پروشلم دنیا بھر کے صوفیوں کو لین جانب تھینچتا رہاہے۔ ان لوگوں میں کھی عجیب و غریب کردار بھی شامل منے۔ کھی روشیٰ کی حلاش میں نظم پاؤں قصبہ قصبہ پھر رہے ستے اور پچھ مجنون جو محرا میں اونی چو نے بہنے مجرتے رہتے تھے اور جہال رات پڑتی وہاں ریت پر بی سو جاتے سے اس کے علاوہ ان لوگوں میں وہ تارک و نیا کر دار مجی شامل تنے جو خدا کی یادیس کر ہیے كرتے اور محبت كے كيت كاتے قريہ قريہ چرتے رہتے تھے۔لیکن ان صوفیوں کے ماننے والوں کی تعداد مجھی كم نيس بوكي-

شہر کو فتح کرتے کے بعد صابح الدین ایوبی نے گنید صخرا کے بیچے چٹان کو عرق گلاب سے عسل ولوایا۔
صلاح الدین نے اس متبرک شہر بیل صوفیوں کا کھلے بازووں کے ساتھ استقبال کیا اور صوفیانہ اظہارِ عقیدت کی حوصلہ افزائی کی۔ کئی صدیوں بعد ای ماحول بیل میدوستانی حاجیوں کا پہلا قافلہ بنجاب کی روائتی دھنوں اور سازوں کے ساتھ بابا فرید کی سرائے پر پہنچا تفا۔ موسکی ہے کہ یہ حاجی لیتی بنجابی دھنوں میں بابا فرید کا کمام می گارہے ہوں۔ کیونکہ بابا فرید نے ایک دو نہیں، کمام می گارہے ہوں۔ کیونکہ بابا فرید نے ایک دو نہیں، بلکہ بنر اروں ایسی نظمیں مختیق کی جیں جن میں عشق بلکہ بنر اروں ایسی نظمیں مختیق کی جیں جن میں عشق

" SOUNG

20



مسلمان حکام نے دوست الآش کرنا شروع کر دیے۔
ان حکام کی نظرین اس وقت خلیجی ریاستوں اور امارات
کی جانب نہیں تعییں کیونکہ ان دنوں امارات کی ایک مالی
حالت دگر گوں تھی۔ ان او گوں کی نظریں مشرق میں
ہندوستان پر گئی ہوئی تعییں جہاں لا کھوں مسلمان بستے
ستھے۔ بلکہ ان مسلمانوں میں سے پچھ انتہائی
دولت مند تھے۔

منہ 1923 میں بیت المقدی کے مغتی اعظم الحاج المین الحسین نے مجد اتھیٰ کی مرمت اور تعمیر لو کی غرض سے مائی دو کی ورخواست کے ساتھ ایک وفد ایک وفد ایک وفد ایک وفد ایک وفد ایک وفد ایک وفات میدوستان وینچنے پر وفد کی ملاقات "کے رہنماؤں سے ہو گی ۔ فلسطین مہالوں نے ایک وستانی میزیانوں کو سرائے کی مہالوں کو سرائے کی

اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرے اور دیگر عمار تیں تعمیر کی منگیں۔ مراکش ، کرائیمیا، اناتولیہ اور از بکتان سے آنے والے ورویشوں نے ان زاوبوں اور ان سے ملحقہ سہولیات سے بھر بور فائد واٹھایا۔

عہد ظافت عانیہ کے مشہور سیاح محمد ظافی ابن درویش المعروف اولیاء چلی Evliya Celebiن کی المعروف اولیاء چلی Evliya Celebiن کی کتاب 17 ویں معدی میں بیبال پہنچ تو انھوں نے لیک کتاب "سیاحت نامہ" میں لکھا کہ بروشلم میں صوفیوں کے 70 آسانے تھے۔ جنگ عظم دوئم شروع ہوئی تب مجی ان میں سے بیشتر آستانے لین جگہ موجود تھے۔ بیبال کتک کہ صلاح الدین ایوبی کے زیر اہتمام تعمیر کردہ آستانہ مجی یہاں موجود تھا جس کی اتنی معدیوں تک تشانہ میں یہاں موجود تھا جس کی اتنی معدیوں تک حفاظت کا سبر ا خلافت عثانیہ کے سر جاتا ہے۔ لیکن جنگ نے بندوستانی حاجیوں کی بیت المقدس میں قیام کی جنگ نے بندوستانی حاجیوں کی بیت المقدس میں قیام کی روایت کو ختم کر دیا۔

مشرق وسطی میں نی سر حدول کے می جانے کے بعد حاجیوں کے قافلوں کے راستے مسدود ہو گئے۔ نہ مرف بید بلکہ خود صوفیوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہناشر ورج کر دیا کہ ان کا طرز زندگی باغیانہ ہے اور جدید دور میں قرون وسطی کی ان روایات کا کوئی مقام نہیں بچا۔ اس کا متبجہ سے لکلا کہ ایک ایک کرکے ان آستانوں کے دورازے بند ہو تاثر ورج ہو گئے اور بیر قدیم عمار تین فوٹ محوث کا شکار ہو تاثر ورج ہو گئیں۔

جب سنہ 1922 میں خلافت عمانیہ کا سورج غروب ہوا تو کسی کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والوں برسوں میں ہندوستانی سرائے ایک سر تبہ پھرزندہ ہوجائے گی۔

برطانوی تو آبادیاتی چالوں سے بیز ار اور بورپ بھر سے یہاں یبودیوں کی آ مدکے خوف سے میرونکم کے

£201450



مالم اسلام میں صوفیوں کے مراکز کے فتف نام ملتے ہیں، برصفیریا کے وہدو کر دو تواح میں قاری لفظ "فافقاہ" وانگہ، پاکتان کے دبکی علاقوں میں اے ججرہ، ڈیرے، مانبڑی، منھ، کٹی دغیرہ کہاجاتا ہے، وسطی ایشیائی زبان میں انہیں "رباط" Ribat کہاجاتا ہے۔ مشرق میں انہیں "رباط" Ribat کہاجاتا ہے۔ مشرق میں انہیں "رباط" Ribat کہاجاتا ہے۔ مشرق افریقہ میں یہ "زاویہ تا جیادی ڈھانچ ہیں صدی افریقہ میں یہ تزاویہ آئے ہیں یو دولوں میں موجود ہیں۔ آئ ہی یو دولوں میں انہیں کی صوفی زاویہ کے بنیادی ڈھانچ ہیں البندیہ الفریدیہ میں ہی باتی اللہ میں روح مشر اور گر دولواح میں کی صوفی زاویہ موجود ہیں۔ ان میں زاویہ البندیہ الفریدیہ کے ملاوہ زاویہ الفاوریہ (جے زاویہ الانو کمیہ ہی کہتے ہیں)، زاویہ النظامیہ وغیرہ کے نام سے موجود ہیں۔ الدیمیہ بزاویہ المربیہ زاویہ السعدیہ، زاویہ المربیہ کی مربیہ نوٹے والے ان زادیوں میں نماز کے لئے مخصوص ایک میکہ، دورے دولے ان زادیوں میں نماز کے لئے مخصوص ایک میکہ، دورے دولے ان زادیوں میں نماز کے لئے مخصوص ایک میکہ، دورے دولے ان زادیوں میں نماز کے لئے مخصوص ایک میکہ، مدرسہ طالب علوں، میمانوں، بجائ کرام اور مسافروں کے لئے رہائشی کو ارٹر تعمیر کے جاتے ہیں۔

مالت زار کے بارے بی بتایا اور ان سے بوجھا کہ آیا
ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ کی ہندوستانی مسلمان کو اس
مرائے کی ویک بھال کے لیے بیت المقد س بھیج سکیں۔
اس ورخواست کے جواب بیس جو فض سنہ
1924 میں یرو خلم پہنچا اس کا نام غرر حسن انساری
مالے وہ یو پی کے قصبے سہار نیور سے آئے تئے۔ اگلے 27
برسوں کے ووران غریر حسن انساری نے ہندوستانی
مرائے کی مر مست اور تزکین کی۔

ہدوستان بیل تحریکِ خلافت کے رہنا تھ علی
جوہر کا سنہ 1931 بیل انتقال ہوا تو ان کی میت کو
قلطین لایا گیااور اسے مہداتھیٰ کے اندرد فن کیا گیا۔
فلطین مسلمان حکام نے بھی ان برسول بیل بہت
کوشش کی کہ وہ اس شھر کے مقدس مقامت نے شملک
مسلمانوں کی تاریخ کوزندہ کریں اور اس شھرے تاریخی
مبدت کے ہے و موے داروں کاراستہ روکنے کی کوشش
مبیبی عیمائی نہیں بلکہ میرونی تحریک کے کرتا وحرتا
کے سے جوں جوں ہیدوستانی طاقی سرائے بیل قیام کے
نے جوں جوں ہیدوستانی طاقی سرائے بیل قیام کے
نے جوں جوں ہیدوستانی طاقی سرائے بیل قیام کے
نے کے ان وح ہو محتی، اس جگہ کی روفقی بھی بڑی مد
نے کہا ہو می سنہ 1920 اور 30 کی وہائیوں بیل شخی

نذر کئی مر تبہ ہندوستان سے اور مسلمانوں سے مزید مالی مدو کی ورخو است کرتے رہے۔ جن تخیر مسلمانوں نے فیٹن کر دو کی ان میں حید آباد کے نظام بھی شامل سے نظام حید رآباد کی تصویر سنہ 1937 میں مشہور امر کی ماہنا ہے "کا نم" میگزین کے سرور آب پر "و نیاکا امیر ترین فیض" کی سر فی کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔

ابنی پیدائش کے تقریباً چاکیس برس بعد سنہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ یس فیٹ منیر نے لین والدہ کو "ملاح الدین سٹریٹ" کے قریب مسلماتوں کے قریب مسلماتوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس وقت تک یروشلم پر اسرائیل کاکٹرول ہو چکا تھا۔

شخ منیر کا عم اسینی یا یج بجوں کی بنی اور شر ارتوں شل قدرے کم ہو گیا ہے۔ انھوں نے اسینی بجوں کی پرورش بندوستان سرائے بیس بی کی، اور اس دوران وہ اسرائیل راکٹوں سے تباہ ہو جانے والے کمروں کی مرمت بھی کرتے ہے اور سرائے کے محن بیس میرمت بھی کرتے ہے اور سرائے کے محن بیس لیموں کے بورے بیں۔ پیر میں ابلہارے ہوتے ہیں۔

"LATOK!

22

اور مایوس نظر آتے ہیں،رو حانی اور تلیی سکون کی کو مامل فہیں۔ ہر ایک کی زبان پر مال، وقت اور دولت میں بے بر کتی کا فتکوہ ہے۔ کوئی علق باریوں كا شكار ب تو كوكى محر لله اور خانداني اختلافات اور

یہ بات می سے بوشیرہ نہیں کہ مادی اعتبار سے زماند ترقی بزیرے - سائنس ایجادات و انکشافات نے رزق اور مال ودولت اکٹھا کرنے کے وسیع تر امکانات پیدا کردیے ہیں۔ کمپنیوں اور کار فانوں کی تعداد روز

وصن کے سب نہایت پریشانوں میں جالا ہے، ناجاز مقدمات نے کمی کو

تفكاديا ب توكوكي المكايدي اور اولاد کی تافرمانیوں

ے لامار ہے۔ غرض پریشانیوں کی نوعیت کچھ مجی ہو ، يريثاني اور معيبت 引之上小月 5% 5% - 4 كمينوں كے مالك اور الل ثروت مجى يريشان بي ، جن كو دات کی سیح نیند مجی ميسر نبيل - بالآخر راحت وآساکش کے،

بروزبر حتی جاری ہے۔ سر کول پر دوڑتی مولی گاڑیاں ، فلک ہوس

عارتیں، رہائش کے عمدہ مکانات ، تعیش کے اساب ووسائل اور زیب و زینت کی نت ئى چزىي نظروں کے سامنے الل- إن ش منعي انتلابات اور تكنالوجي كي تحرت نے تصور سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ آساکش و آرام اور ارمانوں کی محیل کی نى ئى رايى كىلى

جاری ہیں۔ای مادی ترقی کا نتیجہ ہے کہ کل تک جے تمام سامان کے باوجود حقیقی راحت اور سکون کا فقد ان سائکل بھی میسر نہیں تھی، آج وہ قیتی گاڑیوں پر سکیوں؟ بے اطمینانی اور پریشانی کی وہانے ہر ایک کو

کول مجور کرر کماے اور کول کل رہا ہے۔ جمونیرایوں میں مفتی تنظیم عالم قار زعر کی بر کرنے والے آج

عالیثان بلد محول میں سورے ہیں۔ جو کل تک ایک ایک ہے کے عماج تے ، وہ آج کروڑوں کے مالک یں اور ان کا بورا کھر اسباب تعیش سے بھر اہواہے۔ محدول اور پیپول میں تلاش کرنا شروع کردیا ہے لیکن ان سب کے باوجود آج کے لوگ زیادہ پریشانی مال ودولت کی کثرت نے بندول کار شتہ رہے آ

تحثی اور مل و قال کے واقعات بڑھتے جارہے ہیں؟ ور امل لوگوں نے آج سکون اور ماحد:

WWW.PAKSOCIETY.CO

آج كاس ترقى يافته ونيايس خور

ديت-" [سورة اعراف: آيت 96] آسان اور زمین کی برکتوں سے مراو ہر قتم ک بر كات بين، صحت مين، كامول مين، وقت مين، مال میں، کھانے پینے اور استعال وضرورت کی تمام چیزوں میں برکت ورحمت نازل کی جاتی ہے ، جس سے مقصود ومطلوب آسان ہوجاتا ہے اور تاویر اس کے استعال کی توفیق دی جاتی ہے۔مثلاً ایک آدمی کی صحت تقریباً وس سال سے بالک شیک ہے، مجھی سر میں ورو نہیں ہوا۔ أسے ياد مجى نہيں ہے كہ وہ ڈاكٹر كے ياس كب میاتھا؟ پیر صحت کی برکت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے آنے کی کلفتوں اور الجھنوں سے نے گیا۔ وہ مستقل اپنا کام کرتا رہا۔ وقت مجی محفوظ رہا اور پیسہ مجی-تھوڑے وقت میں امیدے زیادہ کام کرنا بھی ایک متم كى بركت ہے۔جس كام كے ليے آدمى كہيں جاتا ہے یا جس کام میں مصروف رہتا ہے ، اگر وہ کام سیج طرح ہو گیا، کو ٹی رکاوٹ ند آئی توبیہ بھی برکت ہے۔ بہت سے لوگ وقت میں بے بر کتی کی شکایت کرتے ہیں کہ مجے سے شام ہوجاتی ہے،وقت اس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے کہ دن کا حساس بی نہیں ہوتا۔ کوئی کام ممل نہیں ہویا تاہے کہ دوسراون بل کہ دوسرا ہفتہ اور دوسر امہینہ شروع ہوجاتا ہے۔ سالہا سال تیزی سے گزر رہے ہیں۔ کوئی قابل لحاظ کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ بلاشہ ریہ ہے برکتی ہے، جو انسان کے اعمال بدكا تتيجه ہے۔

بہت سے بزرگ ایسے مجی گزرے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انھوں نے ہزاروں کیا ہیں تصنیف کیں الا کھوں شاگر دیدا کیے ، تصوف وسلوك كي راه ميس مجي خلفا اور مريدين كي

دیا۔ وہ آ قرت کو بھول کر دنیا اور دنیا کے اساب و وسائل کو جع کرنے میں جُٹ سکتے ہیں۔ دنیوی تھروں کو عالیشان بنانے اور ان کے زیب و زینت میں مکن ہیں۔ ظاہر ہے کہ مال و دولت کی زیادتی اور خوبصورت ممارت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ لوموں کو سکون فراہم کر سکے۔مال کی کثرت سے اگر سكون لما تو قارون ونياكا سب سے يرسكون انسان ہوتا۔ حکومت اور عہدوں سے اگر سکون ملتا تو فرعون وتاكاب سے يرسكون انسان كزر تا- مكر ايسا نہیں ہوا۔ وہ وولت اور عبدول کے باوجود پریشان حال رہے اور پریشانی کے ساتھ ہی عبر تناک موت ك دريع ونياس جل بي - اس سے معلوم موتا ہے کہ انسان دولت اور جائداد کے ذریعے عالیثان اور او چی بلڈ محلیں بناسکتا ہے، مگر سکون نہیں خرید سكا۔ عبدول كے ذريع سے لوكول ميں رعب و دبدبہ قائم کرسکتا ہے۔ عمر اسے حقیقی راحت میسر نہیں ہوسکتی۔ جیسے ایک انسان مال سے کتابیں تو خرید سکتا ہے ، علم نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اجھا لباس تو خريد سكا ہے ، حسن و جمال نہيں خريد سكتا۔ مأل سے انسان اچھی دوائیں تو خرید سکتا ہے ، اچھی محت نہیں خرید سکتا۔ یہ تمام چریں اللہ تعالی کے ا فقیار میں ہیں۔وہ جس کو چاہتاہے اپنے فضل سے عطا كر تاہے، سكون اور قلبى راحت مجى خداكاعطيد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے برکت کے نزول کا ضابطراس طرح بيان كياب:

ترجمہ:"اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زیمن سے برکوں کے دروازے کول

24

چل پڑا۔ امجی بست سے باہر ہی مما تھا کہ ایک قافلہ آتاہوا ویکھا۔ اس نے قافلے والوں کو سلام کیا اور يوچها: مِعنى ! آپ لوگ كہاں جہارے إلى ؟ ان لو گوں نے جو اب دیا کہ ہم لوگ جج کے لیے جارہے ہیں۔اس نے کہامیں بھی جج پر جارہا ہوں، مگر میں تو پیدل چلوں گا، قاقلے والے کہنے لگے کہ ایک آدمی ہم میں سے بیار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پیچے رہ گیا ہے، اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائے۔ یہ مخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والےرکتے اور کھانا پکاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ كلات \_ بوراج كاسفراس نے اى طرح ملے كيا-آ ٹر کار ان کے ساتھ فج کر کے واپس آیا اور بستی کے كنارے ير افھول نے اسے اتارا۔ اس كو كہيں مجى مے خرچ کرنے کی ضرورت پیش ند آئی۔

فيخ كي خدمت مين حاضر جوا اور عرض كيا: حضرت! عجيب مج كياء مين تو مهمان بي بن كر پھر تاربار اوراب يبال چني كيابول-

حضرت نے ہو چھاکہ تھارا کھ خرج ہوا؟ عرض كيا مجمع مجي نبيل-

فرمانے لگے: میر ادینار دالی کر دو۔ یہ مال کی برکت ہی تو مقی کہ غیب سے ایسے اساب پیدا کیے میے کہ باعزت طور پراس مرید کا ج مجی ہو گیا اور ایک پیبہ مجی خرج نہیں ہوا۔ جب کہ ایک دینار کا سرمایہ ج کے لیے انتہائی ناکافی تھا۔ لیکن الله تعالى نے حضرت جنيد بغدادي كى بزر كى اور اس مريد كے اخلاص و محبت كى وجہ سے اس ايك ويناركو ممل سغر كاسبب بنايا اوراس ميس كيحه كمي تجي شه آتي \_ ایک بیے نے اپنے بزرگ والد محرم سے کہا کہ

ایک بڑی تعداد تیار کی، ان کی طویل خدمات کو اگر ان کی عمر پر آج تقسیم کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ آخر اتنے کم وقت میں اتنا مطیم کارنامہ کیے انجام دیا گیا۔بلاشبہ اللہ تعالی نے ان کے نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے ان کے وقت میں برکت دی تھی کہ کم وقت میں تو قع سے زیادہ دہ كام كر مكية، جو آج لوگ صديوں ميں نہيں كر سكتے۔ الیے خداترس افراد آج مجی موجود ہیں اور ان کے اخلاص و لگہیت کے مطابق ان کے او قات میں برکت کا سلسلہ جاری ہے۔ بل کہ ایک عام مسلمان تمجى جب الله سے ڈرتا ہے اور اطاعت البي كو اپنا شعار یناتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کے اعتبارے اس کے وقت میں برکت دے دی جاتی ہے، جس سے وہ بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں، جو منبکار نہیں کرسکتے۔

بہت سے لوگوں کوبرکت کامفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ مذاق بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس وس بزار روپے ہیں، کیانیک کام کرنے سے وہ بارہ برار بن جائیں گے۔ بادرہے کہ برکت سے مراد رویے کی مقدار میں اضافہ نہیں ہے، بل کر رویے کا صيح جكه استعال موناءكم بسيول مين كام كابن جاناء تحورى آمدنی میں ضرورت بوری ہوجانا بیہ سب مال کی برکت ہے،جواللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہسے عطاکر تاہے۔ کہاجاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی گاایک مرید بہت پریشان ہو کر کہنے لگا: حضرت الحج کا ارادہ ہے ؛ لیکن کھے مجی مال میرے پاس موجود نہیں۔ حضرت نے ایک دینار دیتے ہوئے فرمایا: جاؤ فی کرلو، فی کے لیے ایک وینار معمولی سرمایی تفا۔ بظاہر ج اس سے مشكل تها، مكر حضرت كالحم موا، دوايك دينار لے كر

ابابی ابرکت کا لفظ تو بہت سنتے رہتے ہیں، مگر میری
سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ اس سلط میں پھھ بتا ہے۔
فرمانے گئے: بیٹا ادھر آؤ، وہ اسے لے گئے اور
اپنے گھر کا بینڈ پہپ و کھاتے ہوے کہا کہ بیہ برکت
ہے، بیٹا بینڈ پہپ و کھی کر بڑا جیران ہوا اور پو چھا: ابا
جی ایہ برکت کیسے ہے ؟ اس کے بزرگ والد نے
فرمایا کہ بیٹا! تمھاری عمر بیس سال ہے اور تمھاری
پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ بینڈ پہپ لگوایا تھا،
پیدائش سے پہلے ہی میں نے یہ بینڈ پہپ لگوایا تھا،
آج تک اس میں خرائی نہیں آئی، اس کو ٹھیک کرانے
میں میر امال نگانہ وقت نگا اور نہ کوئی پریشانی ہوئی، اس

ونیا میں جتنے ہی لوگ طاز مت، تجارت یا اور
کی طرح اپنی اقتصادیات کو مضبوط کررہے ہیں، ان
کا مقصد سکون کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ اس کے
لیے وہ شب و روز محنت کرتے ہیں اور اپنی وسعت
کے مطابق راحت کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں،
مگر انھیں سکون وراحت نہیں ہے۔ ظاہر میں محنت
بہت ہے، مگر نتیجہ صفرہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ایسا
کیوں ہو تاہے ؟اس کے کیاعواطی واسباب ہیں؟ کیوں
پریشانیوں کی ہارش ہورہی ہے ؟ قرآن محیم میں اللہ
تعالیٰ نے اعلان کیا:

ترجمہ: "دختی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے

لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ؛ تاکہ مزا

چکھائے ان کو ان کے بعض اٹمال کا شاید کہ وہ باز

ایک "\_[سورہ روم: آیت 41]

دوسری جگہ ارشادہ:

ترجمہ: "جو بھی برائی کرے گااس کا پھل پائے

گااور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مدوگار

نہ پاسے گا"۔[سور ہونیاء: آیت 123]

ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں اور مختاب کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہوجاتا ہے اور مختلف جہتوں سے محوست اسے محیر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مخص کی بد اعمالی اور برائی دو مروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس طرح کر وظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرائی کھر وظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرائی کھر وظلم کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرائی محل کے فور بندوں کی اپنی بدکاریوں کے سبب پوری دنیا میں اس کے غلط اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ بر و بحر، طرح خور بندوں کی اپنی بدکاریوں کے سبب پوری دنیا محلی اور جنگل میں ان کی برائیوں کی محتیں محوست چھاجاتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ جب ایک محفی کی برائی کا اثر قرب و جوار، ملک اور قوم پر ہوتا ہے تو خود برائی کا اثر قرب و جوار، ملک اور قوم پر ہوتا ہے تو خود برائی کرنے والے کے گھر اور اس کی زندگی پر کتنا گہر ااثر ہوگا؟

وہ لوگ جود نیائیں بھی امن و سکون اور قلبی و جہنی راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ، انھیں چاہیے کہ ونیا بھی کائیں ، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش نہ کریں ۔ خداسے اپنے تعلق مطبوط و مستکم رکھیں ، نیتوں میں اظلام پیدا کریں ، مصبوط و مستکم رکھیں ، نیتوں میں اظلام پیدا کریں ، نادگی کا ہر کو حند اللہ جواب وہی کے احساس کے ساتھ کراری ۔ مال و دولت پر نخر و تکبر کے بجائے تواضع کی صفت پیدا کریں ۔ جب زندگی ان خطوط پر گزاری تو تقدم قدم پرا تنی ہر سمایہ کرائی تو قدم قدم پرا تنی ہر سمایہ کرائی ہوں گی کہ آپ ان کاتصور قدم جبی جبی جبی نہیں کرسکتے ۔ بلاشیہ مال ودولت سے بچھ بھی نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی تو تی اور مدوشامل حال نہ ہو۔ ہو تا، جب تک اللہ کی تو تی اور مدوشامل حال نہ ہو۔





ہوتی ہے اور اس کی موت عم کاجنم ہے۔ ہمارے لیے ہاری وابستگیاں غم اور خوشی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اگر باب نے بیٹے کا اتم نہیں کیا توبیا اپنے کا ندھے پر باپ كاجنازه الماتا ي-

کون سی ہے آگھ جو غم سے یہاں روتی شہیں جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں انسان قانی اشیام سے محبت کر تاہے،ان کی حمنا کر تا

ہے، انہیں جع کر تاہے اور فانی شے ختم ہوجاتی ہے تووہ غمز دہ ہوجاتا ہے۔ انسان خرمن جمع کر تا ہے، وانہ دانہ چن کے اور پھر ایک دن برق خرمن سے آشاہوجاتا ہے۔ خوشی بینی کی طرح کھر میں پلتی ہے اور جب جوان موجائے تور خصت کردی جاتی ہے۔ تمام ندارب ایسے مقامات کی

نشاندہی کراتے رہے ہیں، جہال انسان كوخوف أور حزن فهيس موتا\_

دراصل به روح کا مقام ہے۔ ایما مقام جہاں تعلق نفیب ہو تاہے، بری روح سے، کا کناتی روح سے اور به تعلق فراق دومال سے بے نیاز ہو تاہے۔ تطرب كوسمندر سے تعلق موجائے تو وہ فنا اور

ضروری فہیں کہ دوسرے کا مجى غم ہو، بلكداس كے بالكل برعكس ایک کا غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ غم ك كيت يشف اور مريلي بون كى وجه س سنن والوں کوخوشی عطا کرتے ہیں۔انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ کل کاغم آج کی مسرت ہے اور ا ج کی خوشی ندجانے کب آنسوین کربہہ جائے۔

کیفیات کے نام ہیں۔ یہ

انسان کی اپنی وابستگی اور

خواہش کے روپ ہیں۔

ایک انسان کا عم

انسان کا پنااحساس وا تعات کو غم اور خوشیٰ سے تعبیر کر تا ہے۔ شبنم کے قطرے رات کے آنسو مجی

بیں اور منح کی مسکر ابٹ مجی- . حقیقت ہے کہ غم اور خوشی ایک ہی شے کے نام ہیں۔ ہر خوشی، غم بنت ہے۔ جتنی بری خوشی اتنابرا فم - غم آخر خوش کے چس جائے کا ہی تو نام ہے۔ جو شے وند کی میں خوشی بن کے واقل ہوتی ہے، وہ غم بن کے رخصت

واستامين اصل مين غم اور خوشي المستامين اصل على واصف مے تھے ہیں۔ وصال نہ ہو تو فراق بےمعنی ہے۔ چونکہ خوش سے مفرویں،اس کیے عم سے مفر شہیں۔ جس طرح استی سے مغرنہ ہو، تو موت سے مغر فہیں۔ پیدا ہونے والا مرتا ضرور ہے۔ خوشی پیدا

£2014





لگایاجاتا ہے۔ کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش و مکھ کر ہی غم زوہ ہوجاتا ہے۔ وہ سے برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں۔وہان کی خوشیوں کوبر باد کرنے پر ال جاتا ہے۔اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا

ہاور دوسرول کودوزخے فراتاہے۔ ایک بخیل انسان نه خوش ره سکتا ہے، نه خوش كرسكتا ہے۔ سخى سداببارر ہتا ہے۔ سخى ضرورى حبيب کہ امیر ہو۔ ایک غریب آدمی بھی سٹی ہوسکتا ہے، اگر وہ دو سروں کے مال کی تمناچیوڑ دے۔ اسی طرح جن لو موں کا ایمان ہے کہ اللہ کار حم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ مجھی مغموم مہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت کدے میں لینے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر ولول کے اند میرے دور کر سکتاہے۔وہ جانتے ہیں کہ پیٹیبر بھی تکالف سے گزارے مکتے لیکن پیٹمبر کا غم امت کی للاح كے ليے ہے۔ غم مزانہيں، غم انعام مجى ہے۔ يوسف كنوي ميس كرائے كتے،ان پر الزام لگا، انہيں قیدخانے سے گزرنا پرالیکن ان کے تقرب اور ان ے حسن میں کی ند آئی، ان کا بیان احس القعص ہے۔ورامل قریب کردینے والا عم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہا بہتر رہے۔ مزل نعیب ہوجائے توسفر کی صعوبتیں کامیابی کا حصہ کہلامیں می اور اگر انجام محروی منزل ہے تو راستے کے جش ناعاقبت اندیش کے سواکیا ہوسکتے ہیں۔ انسان اگر باشعور ہوجائے تو وہ بہوان لیتا ہے کہ ایک عم اور دوسرے غم میں کوئی فرق نہیں۔ کل کے ہنسو اور آج کے آنسوایک جیے ہیں۔ بقاہے بے نیاز ہو جاتا ہے۔اگر خواہش اور آرزو ہی شہ رب توغم اور خوشى كيا- حقيقى خوشى اور حقيقى غم ايك عی سے بیں۔ ہم جس کو یاد کررہے ہیں، وہ تو ہمارے یاس ہے۔ جوول میں بنبال ہے، نظرسے او مجمل ہے، جس کی یاد بے قرار کررہی ہے، وہی تو آگھ سے آنسو بن کر فیک دہاہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی دور کی منزل ہے، بڑا بلند مقام ہے کہ دن اور رات ایک ای سورج کے روپ نظر آئیں۔ عم اور خوشی ایک بی شے کے نام ہو کر رہ جائیں۔ انسان روتے روتے ہنس پڑے اور بنتے بینتے رونا شروع کردے۔ حامل ومحروى سے بے نیاز ہوكر انسان معراج اتعلق تک پہنچا ہے اور تعلق کے حصول کے بعد ستم اور كرم دونول بى محبوب كى دلبرى كے انداز ہيں۔

د نیامیں خوشی حاصل نہیں ہوسکتی، جب تک ہم دومرول کوخوش ند کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشاکرایاجاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش مرنے والا تنا سول میں آنسووں میں آنسووں سے ول بہلا تاہے۔

لذت ستم مل جائے تو اور کرم کیا ہے۔ آہ سحر گائی انعام ہے، ان کے لیے جو بار گاہ صدیت میں مقرب ہوں۔ بے قرار روحیں سربٹار ہوتی ہیں بلکہ زمانوں کو سرشار کرتی ہیں۔ روبی میں رونے والا فريدا خريكار افتتاب-

د نیاوالو! جس کو تلاش کر رہے ہو وہ ہمہ وقت ميرے پال --خلقت کول جنیدی مول وم فرید وے کول

سی انسان کے عم کا اندازہ اس کے ظرف سے

TO BELLEVI

محروم لو گوں کی خدمت کے لیے و قف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہوسکتا۔

اكريه بات مان لى جائے كه غم هخصيت ساز ب اور غم ای کی عطاہے جس نے خوشی دی مقی، تو انسان کی زندگی آسان سی ہوجاتی ہے۔

اندیشوں کو مجی غم نہیں کبنا چاہیے۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر لگاہ رکھی جائے تو مستقبل سے اندیشے کم موجاتے ہیں۔ اندیشہ ایک" نامیجی" کانام ہے۔اندیشہ امیدسے ٹلٹا ہے۔امید،رحت پرایمان سے حاصل موتی ہے اور رحت خالق کاعمل ہے، بلکہ خالق کی رحت اس کے غضب سے وسلیج ہے۔ وہ خالق جو اینے محبوب کو رحمته اللعالمين مُعَلِّقِيمُ بِنَا كُر بَهِيجِنَا ہے، فُلُوق پر غضب نہیں کر تا۔ لہذاہم واوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق پر ظلم کا اندیشہ محض وسوسہ ہے۔ خالق نے ہدایت جمیعی، پیغیبر جمیعی، سلامتی کے پیغامات سمیع، رحمتیں اور بر سمتی نازل فرمائي، مبارك محيفي اور مقدس كتابيس نازل فرمائيس اورسب سے بڑی بات اپنی رحمتوں کو رحمت عالم کی ذات میں مجتمع فرماکر مخلوق کے لیے آسر ابناکر بھیجا۔ مرتش وباغی انسان بی اندیشون میں مبتلا ہو کر

غردہ وافسر وہ زہتاہے۔جولوگ اسے تفس کے شر اور ظلم سے فی سے، وہ عم سے فی سے۔ ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشد کے لیے شاواب وسرمبز جنت کی۔ اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔جس انسان نے استقامت افتیار کی، حقیقت کی راہ میں وہ مايوس شبيس كماجاتا

سوچنا چاہیے کہ انسان اس زعد کی میں نہ کھی

باشعور انسان غور كرتاب كه كوكي خوشي، زندى کے چراغ کو فناکی آئد حی سے نہیں بھاسکتی۔ زندگی کا انجام اگر موت بی ہے تو غم کیا اور خوشی کیا۔ کھ لوگ غصے کو غم سجھتے ہیں۔وہ زندگی بھر ناراض رہتے الى ، مجمى دوسرول يرمجى اين آب ير- انبيل ماضى كاعم ہوتا ہے۔ حال كاغم ہوتا ہے اور مستقبل كى تاريكيون كاغم ـ بيغم آشالوك دراصل كم آشابين ـ وہ نہیں جانے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم رکھنے والا مجھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نبیں ہوسکتا۔ان کا غم امریل کی طرح ان کی زندگی كوويران كرويتا ہے۔ يہ غم غم نہيں، يه غصه ہے يا نفرت ہے۔ غم تو وعوت مشر کال ساتھ لاتا ہے اور چھم نم آلود ہی چھم بینا بنائی جاتی ہے۔ فم کمزور فطرتوں کاراکب ہے اور طاقتور انسان کامرکب۔

یباں یہ جانتا تھی ضروری ہے کہ پچھ لوگ افسوس اور حرت كوغم سجعتے ہيں۔ ايمانيس ب افسوس کو تاہی عمل کانام ہے، غلدروی کے احساس کا نام ہے۔افسوس سے نکلنے کاراستہ "توبہ اور معالی" کا راستہے۔ حرت، ناتمام آرزو کا نام ہے۔ یہ ایک الك مقام ہے۔

آرزو اور استعداد کے فرق سے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ آرزو جب استعداد سے بڑھ جائے، لو حرت شروع ہوجاتی ہے۔باعرم انسان حرت سے محفوظ رہتے ہیں۔انسان اپنی پیند کو حاصل کرلے یا ائے عاصل کو پیند کر لے ، تو حسرت نہیں رہتی۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسرول کے عم میں شامل ہو کراسے کم کرے اور دوسرون کی خوشی میں شريك بوكراس من اضافه كرے الني ملاحيتوں كو



كوتاب، نه إتاب دو قو مرف آتاب اور جاتا ہے۔ کیا ماصل اور کیا محروی۔ کمی کا چرو کمی کی زىرى يى خوشى پيداكر جاتا ہے اور كى كازى كى م دے جاتا ہے۔ یہ سب قدرت کے ممل ہیں۔ لوگ مالات اور ترتی سے خوشی ماصل کرنا ما يخ إلى، مالا كد فو في كا تعلق مالات سے نبيل-فوشی ایک مالت کانام ہے، لیک مالت، لینا احمال، العاعداد فكر احداس كى اصلاح بوجائ توغم اور خوشی کی بحث فتم ہو جاتی ہے۔ دلبر، ول کے پاس فظروں کے سامنے ہوتو تھے والد جنت سے کم نہیں۔ ولبر دور ہو توجنت بھی جہم۔ولبر کی یاد سرمایہ ہے اور اس کے کوچہ کی گدائی بھی تاج شای سے کم نہیں۔ مامل یہ ہوا کہ غم اور خوشی اینے انداز فکر کے ہم ہیں۔ نکل کے رائے می محروی بھی خوشی کا باعث ب اور کتاد کا حاصل موجاتا مجی غم کاباعث بـ ون کو لنے والا اگردات کو آرام سے سوجائے تو چر دہران کے ليے وعاکے علاوہ كيابو سكاہے۔ اگر زعر كى كى اوركى خوشتودي كا باعث موجلئ توعم نبيل موكا\_ اكر خود غرضى متعد حيلت بو، تو مجى خوشى نعيب نه بوك-خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے جاتے دہے ہیں۔ غم خوشی بن کر زعر کی میں داخل ہوتا ہے اور خوشی غمین کردی گے نکل جاتی ہے اور پر محروم زعر کی آشائے لذت و کیف کرادی جاتی ہے۔ای طرح بيے خوال زده بلغ ايك دن مرمز و شاداب كردياجاتا باردوخ اوك كدرميان وقفه كانام ہے اور خرال دو بہاروں کے در میانی زمانے کا۔ ایک مرتبرایک انسان لینے کی کزیز کی موت پر رور القل لو كول نے كما روتے كول بول النووى

كاكياتا كده" ال في جواب ديا"روتا اى بات يرى ہوں کہ اب رونے کا قائدہ عی نہیں۔ "جو شے رونے ے والی نیل ہو سکتی اس پر رونا کیا۔ اور رونا ہو تا تی ای شے رہے جورونے می والی نہ آئے۔ خوشى كاتعاقب كرفي والاخوشى تبين بإسكا-يه عطا ہالک کی،جواس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقرر پر راضی رہے سے ملتی ہے۔ کیل وستو کا راجہ خوشی عاصل نه کرسکالیکن "میا" کا کیانی خوشی سے مر شار ہو کر لوگوں کو خوشی کی منز ل و کھا تاریا۔ اسلام نے استفامت کو ذریعہ سرت کیا ہے متقل مزاج انسان غم اور خوشی کے تجابات سے لکا ہوا حقیقت کے نور تک پینٹی جاتا ہے۔ بکیاوہ مقام ہے جل نہ مم ہے نہ فوشی۔ بس ایک سرشاری ہے، ا کے الی مالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہےنہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ بہال انسان بارگاہ حن من موظاره بوتا ہے۔ نہ حاصل نہ محروی۔ نہ غمنه خوشی، نه آرزونه فلستِ آرزو میه بزی خوش

ہوال آلآب ہے۔ جوفے ملتے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ تھرنے ے مامل ہو جاتی ہے۔جورازیمے جمع کرنے میں نہ الاجائده وفرج كرف على مرود بإياجاء كا-جي مونے والا دریافت نہ کرسکے، اسے جا گئے والا ضرور دریافت کرے گا۔

تعيبى ہے۔ اي نعيب ير فوش رہنا جاہے۔ لين

كوششول پردامى رہنا چاہے اور كوششون كے انجام

پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے

نعیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔جو ذر ہ جس جگہ

LANG.

30



كرشة متعول كاخلامد: كي عرمد يبلي مارى لاقات شهاب ماحب عدوني، جوايك يرع لكع معزز تجارت بيشه مخض جیں، ماور الی علوم و ملی جیتی اور جنات کے موضوع یہ ہم دونوں کے خیالات اور ذوق مشترک تنے، جو ماری دو تی کا باعث بنے مہاب ماحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی جنات ہے دوئ ہاور کی مرتبہ کاروباری مشکات ے نگلنے اور کاروبار کی ترقی میں ان کے دوست جنات کی مدوشائل دی اور گئی مرجد اُنہوں نے بھی جنات کی مدد کد میرے استفسادی انہول نے عایا کہ جات کے ایک محزز خاتدان کا نوجوان دائم، کراچی ش رہنے والی ایک دوشیز وعیث ل پر ری طرح مر من عیث ل بھی زائم کی مجت میں گر قدر ہوگئی تھی، زائم کی مدوے سلیم اجر کے کاروباد میں خوب ترقی ہوتی ہے۔ کراری میں شیطانی عمل نے والے ایک مادو کر سامری نے جن قابو کرنے کی خواہش میں زائم پر جلے شروع کے اور آخر کاراے قید کرنے عل كامياب موكيد سامرى دائم يركمل قاويان كے ليے اپنے چلے جائد مياں كوزائم كاروب وے كرعيال كے كمر بعيقا ب جاء میاں سامری کے کہنے ، بوشی کنے کاموں پر رامنی ہوجاتا ہے۔ کراچی کے ایک روطان بزرگ محرم شاہ صاحب مراقبہ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ سلیم احداور ان کی فیلی پر جادوتی عملیات کیے گئے ہیں۔ وہ سلیم احمد کورہائش تبدیل نے کا مثورہ دیتے ہیں۔ زائم کی محمد کی سے جنات کے قبائل ٹی تثویش پائی جاتی ہے، سامر ی زائم کو یکھ شرائط پائی خریت ے آگاہ کرنے کے لیے جنات کی بتی عمل لے جاتا ہے۔ زائم جنات کے ایک قبلے کے مردار کے ذریعے اپنے كمروالول كواجي خيريت سي الكوكرتا بهاور ساته على يد بحل كبتاب كداس وصونداند والمرى طرف سليم احمد تحت پہلر ہوجاتے ہیں، کی دنوں سے میں اس مام ڈاکٹروں کی کوشٹوں کے باوجود سلیم احمد کی بیاری تشخیص سی ہویاتی، شاوصاحب ان پروم کرتے ہیں قوشاوصاحب کی حالت مجی خراب ہوجاتی ہے۔ زائم کے گروالے اس کی الماش کے لے ایک تماعت شاوصاحب کے پاس سیج بیں جو شاوصاحب کے متنظم ورس من عبدالعزیزے لی ہے۔ فنع عبدالعزیز نے اپنے ایک بھائی کی معرفت جنات کی الا قات جیلہ بیم سے بھی کروائی۔ وہ جنات سلیم احمد کے پرانے مکان تک پینے تو زائم کے چھ خانات ملے بیں اور یہ بھی تقدیق ہوئی کہ سلیم احد کوجاد و کانشانہ کیال بنایا کیا تعلد شاہ صاحب کی طبیعت میں بہری آئی ہے وجات کے بزرگ ارزون زائم کی اللس کے لیے شاہ صاحب سے عدد کی درخواست کرتے ہیں، شاہ صاحب نے بخ عبدالعریز کی زیر قیادت چھ افرادی مشمل ایک فیم فرزون اور جنات کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، جو آخر کار سامر ک ك شكته ويخ ي كاميب موجات ين -جنات سامرى، علد كرت ين مامرى كدو كو يك اور جادوكر بحى بيقى جلتے ہیں مروہ جنت کے ہاتھوں زخی ہو کر بھاک جلتے ہیں، زائم کو بازیاب کرالیا جاتا ہے۔ سامری کو معاف کرتے یا سزادینے بات صاحب اور جات کے وقد کے در میان کانی مراحث کے بعد بالافر جنات نے ٹاہ صاحب کی بات ان لیتے ہیں كد أن جاده كرول سے خباب قدرت لے كر عيثال زائم كى جدائى مى عار كا لكتے كى تقى سليم احداور جيلہ يكم نےاست الماماد ك إلى ل ماح بيد او مرزام مجى عيال س من الدمادب كى فافتاه من يني مانا ب اور في عبدالسريز ے ملب شاوصاحب عیثال کودہی علاج وسعالج اور محوروں کی خدات سرانجام وینے والی آیانسرین سے ملے کو کہتا ے۔ فیج فید العریز آیا نرین سے کئے ہیں کہ ووزائم کے جن ہونے بارے ش عیثال کو آگاہ کرویں۔ دوسری جاب آیا ارآمج يزمين... نرین عینال کوخوش خری ساتی بی که اس کی جلدزائم سے ملاقات مونے والی ہے۔

قسط نمبر 36

شاه صاحب کی خانقاه میں زائم کوعیشال نظر ہمین متی۔جس لڑکی کی محبت میں زائم نے اتنی تکلیفیں واتنی مبیتیں بر داشت کی تھیں اسامری جادو کر کی قید کی ختیاں سی تھیں، سامری کے سفلی علم کی شدید اذبیتیں اسے اور جمیلی تھیں، اپنے تھر والوں واسیے قبلے سے مدانی موارا کرلی مقی وه محبوبه وه عبیثال اس وقت زائم کے مامنے متی۔

عيثال...ان

أزائم وبوانه وارجلایا....ادر عیشال کی طرف میزی سے براحا۔ زائم کے ساتھی جنات نے جمیت کر أسے جا بكرا۔ زائم كى أواز عيشال توندس يالى ليكن میخ عبد العزیز اور خانقاه میں چند دیگر افراد نے زائم کو يكارت من لياتفا

جنات نے زائم کو دولوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ بے و توفی کی ہاتیں مت کرو....

موش مين آئ...

الم شاه صاحب كم بال أع بوع بين .... زائم کے ساتھی کھ فعے سے اسے کہ دے ستے۔ عيثال كود كمية بى زائم كى برداشت ختم موكي المحى-اس کی بے تابی اور بے قراری بہت شدید ہو می تقی-اس ے رہانہ کیلے تانی اورب قراری میں وہ سب کھ معول کیا۔اے یہ مجی خیال ندر ہاکہ وہ ادراس کے ساتھی جنات شاه صاحب كي فانقاه ش آكر مخبر ع بوع إي-زائم کے ساتھی جنات بہت سمجدار بھی تھے اور معاملہ فہم مجی۔انہوں نے صورت حال کو بھانپ کر فورات زائم كو پكرليااورات سمجماناشروع كرديا-زائم کے عیشال کو بکارنے کی آواز فیخ عبدالعزیز -5 00 2

فیخ کے لیج میں ناکواری تھی۔ صاف پد چل رہا تھا کہ خانقاہ میں زائم کا اس طرح چلانا فیج کو پہند نہیں آیا تھا۔خانقاہ میں جس کسی نے مجی زائم کی آواز سن تھی انبیں بھی یہ بات نا گوار گزری تھی۔

ھیخ عبد العزیز نے زائم اوراس کے ساتھیوں کو اہے جرے میں بلوالیا۔

السلام عليكم فيخ ..زام ك ماته ماته ودسرے جنات نے مجی شیخ کوسلام کیا

وعليكم السلام....

زائم... فيخ نے زائم كى طرف ديكھتے ہوئے كہا جناب.... و مکھتے عیثال بہال آئی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھی مجھے اس کے ماس جانے مبیں دے رہے۔ تہارے ساتھیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔مانا کہ تمایک اجمع جن ہو۔ حمہیں صیثال سے عشق ہے اور تم بهت ع ے الے دور ہو۔

بی فیخ صاحب... زائم نے سرجعکا کرجواب دیا ديموزائم .....! شاه صاحب كى بدايت يرجم اس معاملے کوسلیمانا جاستے ہیں۔شاہ صاحب کے فرمان کی جھیل میں ہم تمہاری اور عیثال کی مدو کرنا جا ہے ہیں لین ہم کسی کو مجی خانقاہ کے احرام کے منافی باتوں کی اجازت تبیس ویں گے۔

حفرت ... زائم كى طرف سے ہم آپ سے معافی ما تکتے ہیں۔ زائم کے ساتھیوں میں سے ایک نے سب کی ترجماني كرتے ہوئے كيا

زائم مرجعکائے کمزا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہورہاتھا کہ خانقاہ میں زورے بولنے پر وہ شر مند کی محسوس كرريائي-

حضرت ... میں خود آپ سے معانی کا طلب گار مول-ہم جنات پرشاوماحب کے بیتاداحسانات ہیں۔ شادماحب الدي مي يزرك إلى شل ايخ جذبات ير

Life Okd

ارے...ب جن اوكاكياكردہاہ-

BARCOCKERS/COM

قابوندر کوسکا۔ ش اس کے لیے بار بار معافی انگراہوں۔

انتم سلجے ہوئے ذہن کا مامل ایک لوجوان جن
قما۔ اس واقعہ سے پہلے اس نے مجمی ایک کوئی ہات نہیں
کی حمی جو صیال کے لیے کسی تکلیف ، پریشانی کا باعث
بلتی ۔ فانقاہ جس مجمی وہ بھیشہ بہت ادب واحر ام کے ساتھ رہا تھا۔

ساتھ رہا تھا۔

ذائم کی حبت سے فیج عبدالعزیز المجی طرح آگاہ فی ۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ اس پکار کا سبب عیثال کے لیے زائم کی صددر جہ بڑھتی ہوئی بے تابی اور بے قراری متی اور پھر خود عیثال بھی تو اپنے محبوب کی آوازسنے کی اس سے ملنے کی کب سے منتظر تھی ....

ان سب جذبات سے آگی کے باوجود فیخ عبدالعریزئے زائم کو تنیہہ کرناضروری سمجما۔

حفرت .... میں معانی مانگراہوں اور آئندہ بہت احقیاط کروں گا۔ زائم نے بہت ادب کے ساتھ فیو کی فدمت میں عرض کیا۔

زائم کی ہات س کر شخ عبدالعزیز بولے تم ایک اجھے لوجوان ہو۔ جمیں پید ہے کہ آئندہ حرید شبت انداز اختیار کروگے۔ کی شخ صاحب...

میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں ہے۔ میں کی ایات ہو گی تھی۔ بی شخصاحب... آپ نے فرمایا تھا کہ میں وعدہ کروں کہ شاہ صاحب کی خاتفاہ سے جو مجی ہدایت ملے گی میں اس پر عمل کروں گا۔ بال اور اس پر تم نے کیا کہا تھا... فیخ عبد العزیز

زائم سے ہو جھا۔ بی ... میں نے کہا تھا کہ آپ جھے ہیشہ اپنے وعدے پر قائم ایس کے۔

نے وہاں موجود دومرے جات کی طرف دیکھتے ہوئے

نائم کی بات من کر فیخ میدالعریز کرے میں

£2014/50

موجود اپنے ساتمیوں اورزائم کے ساتھی جنات کی طرف دیکھنے گئے۔ فانقادے وابستہ حضرات فیخ صاحب کے اس طرح دیکھنے کا مطلب سمجھ سکتے کہ فیغ صاحب مزید ہاتیں ان کے سامنے نہیں کرناچاہتے۔
مزید ہاتیں اوازت ہو توہم فانقاد کے بچھ کام دیکھ لیں۔

شیک ہے۔ آپ او گوں سے تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں۔ بید دیکھ کر زائم نے بھی اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہوہ ہاہر چلے جائمیں۔ دور اور نام میں میں شیخ عبد العزین اور زائم

مدوہ برہ ہوں۔ چند کموں بعد کمرے میں شیخ عبد العزیز اور زائم موجود تھے۔

اور کیا کہا تھا۔ فیخ عبد العزیز مسکراتے ہوئے بہت شفتت سے بوجہا۔

میں نے کہاتھا کہ میں عیثال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو زائم...! ہمیں تہارے جذبات کا بخوبی اندازہ ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ تم ایک اچھے لوجوان ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تہارے دل میں عیثال کے لیے کتنی شدید محبت ہے۔

بی شخ ماحب... میں نے عیثال کودیکھا، وہ جھے
اچھی گی۔رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے دل میں گھر کرتی
گئے۔میراتی چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت میری نگاہوں کے
سامنے رہے۔میں اس کے قریب ہوتا تواسے بی ہمر کر
دیکمتا تھا۔ اس سے دور ہوتا تھا تب مجی اس کا
تصور ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔

وہ کیاکررہی ہوگی،اس نے کیا پہنا ہوگا، اس نے اپنا وقت کن کاموں میں گزاراہوگا،اس کیا پہند سے کیا پہنا ہوگا، وہ خوش سے کیا ناپند ہے، اس کی طبیعت کیسی ہوگی،وہ خوش ہوگی۔ ہوگی اس کی طبیعت کیسی ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ میں تو بس ہر وقت اس کے خیالوں میں رہتا تھا۔اس کے خیالوں کی خونڈک کی وجہ سے سامری کے ہاتھوں سے ہا آسانی شدید تکلیفوں سے ہا آسانی

33

موں.... فیخ عبد العزیزاس کی بات توجہ سے س

رب منع \_ انہوں نے زائم کو بولے دیا۔

مجھے معلوم ہوا کہ عیشال کے والد کو بہت تقصانات ہوئے ایں۔ میں نے سوچا کہ مجھے عیشال کی خاطر اس ممرانے کی مدو کرنی چاہیے۔

اچھامہ کام تم نے کیے کیا... ؟ شیخ کے لیج میں اب اشيتاق جفلك رباتفا\_

كراجي شهر ميس كني مقامات يرجنات كي حيوني چھوٹی بستیاں آج بھی موجودہیں۔

ہاں... بیر توہے ... شیخ اس بات سے واقف تھے۔ یه جنات زیاده تر این بستوں میں ہی رہے ہیں۔ انسانوں کے کاموں میں دخل تبین دیجے زیادہ تر جنات شریف ہوتے ہیں اورآدمیوں کو پریشان مجی

ملیک کہاتم نے...

حفرت .... كرايى كرين والي بعض جنات س مجھے بعة چلاتفاکہ کراچی میں پرانے سلمان کی خریدہ فروخت کے کام میں کئی آدمیوں کو مجھی بہت زیادہ فائدہ ہوجاتاہ۔ میں نے ان سے بوجھاوہ کس طرح...؟

ان جنات نے مجھے بتایا کہ ایساسامان عام طور پر ظاہری حالت پر فرو فحت ہو تاہے مکر اس کے اندر کئی فيتى چرس بھى موجود موتى بيں۔

بال ايدادو تا توج ... في في الله الله كا تائيد كا کچے جنات نے مجھے بتایا کہ ایک مکہ پرانا سامان مکنے کے لیے پر اہواہے اس سامان میں انسالوں کے لحاظ ے کافی فیتی چزیں بھی موجودے۔

میں نے اس کی تحقیق کی اور پھر عیشال سے کہا کہ وہ می طرح پر انے سامان کی بیدلاف خرید لے۔ عیثال نے اپنے والد کو اس کام پر راضی کرلیا

اوراس سودے سے عیشال کے والد کو بہت منافع ہوا۔ واه بھئی، خوب .... شیخ نے زائم کی مدد کے انداز

حفرت کراچی کے رہائش انسانوں کے لحاظ سے ایک بہت اچھے مقام پر بڑے رقبے پربے ایک مکان کے احاطے میں جنات کا ایک خاندان صدیوں سے آباد تھا۔ انسان اس مکان سے خوف کھاتے تھے۔ بہت اچھی عبد پر ہونے کے باوجودید مکان بے آباد پر اہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس مکان کی خرید و فروخت کے ذريع عيثال ك والدكو بهت فاعده موسكتاب - من وہاں رہنے والے جنات سے ملا اوران سے بیہ جگہ چھوڑنے کی درخواست کی۔عیثال کومیں نے کہا کہ بیہ مكان آب اوك خريد لين عيشال ك والدكوب مكان

بهت سستی تمت پر مل کیا۔ میثال نے یہاں آکر اس کی مفائی کروائی تو اس دوران انہیں جنات کی طرف سے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنایرا۔عیثال کے وہاں جاتے رہنے سے اس مکان کے بارے میں لوگوں کا خوف دور ہو کیا اور کھی عرصہ بعد وہ جائندا وعیثال کے والد نے کئ منا مناقع ميں ج دي۔

اس طرح عیشال کے والد کا نقصان چند ماہ میں . آسانی سے بوراہو کیا۔

واه بھئ.... تمنے توبہت الحجی طرح میثال کی مدو کی۔ به مدد منروري تقى شخصاحب... آپ توجائع الى کہ جنات جب سی آدی سے دوستی کرتے ہیں یا ادب واحترام كأكوني تعلق بناتي بين توان لو كون كے ساتھ ا جمع سلوك كوالنافرض سجعة بين،جنات ايسے انسان دوستوں كے كام آكر بہت فوش محسوس كرتے ہيں۔ (حساری ہے)

\*\*\*







جرائم کے موضوع پر ناول اور کتابیں پڑھنے والوں کے لیے "جیک دی ریر" Jack the Ripper کے نام نامانوس نہیں ہو گا۔

"جيك دى رير" پرجاليس سے زائد فلمين، ڈو كيومنٹريز، كتابيس

اور ناول کھے جا چکے ہیں ،اسے دنیاکا پہلامیر مل کلر Serial Killer کہاجاتا ہے۔انیسویں صدی کے اواخر میں لندن کے علاقے ، وائٹ چیپل Whitechapel کی گلیاں اِس خونی تفض کے خوف سے کا نینتی تھیں ، وہ دوہری شخصیت رکھتا تھا، دور جدید کے ماہرین طب کا خیال ہے کہ وہ شیز و فرینیاکا مریض تھا۔وہ صرف الیک عور توں کوجو ذرا شوخ لباس پہنتیں اور آزاد خیال ہوتی تھیں، بڑی سفاقی ہے قتل کرتا تھا اور انہیں عبرت کا نشان بنادیتا تھا۔ کو ششوں کے باوجو و بھی پولیس اس مجرم کو تلاش کرنے میں ناکام ہو پھی تھی۔ وہ وحشیانہ و بہانہ انداز میں عور توں کو قتل کر تا تھا۔ جیک دی رپر پہلے اپنی شکار کی بے حرمتی کرتا، پھر اس کا گلا کا شا، بعد ازاں پیپ بھاڑ کر اندرونی اعضامثلاً ول، گروے، چھیپھڑے وغیرہ نکالیّا اور فرار ہوجا تا۔ ویکھتے ہی ویکھتے اس کی وار دو توں کی شہرت ہر طرف نچیل گئی۔سنسان جگہوں،لندن کی سڑ کیوں پر اس کی شکار عور توں کی . لا شیں ملنے لگیں۔وہ بڑی جالا کی سے بولیس کو چکمہ دیے جارہا تھا، لیکن وہ نہیں جات تھا کہ میلول دور بیشا ایک مخص اپنی آنکھوں اس نجرم کو ہوتے و کیھر ہاتھا....

غیر معمولی ص بصارت رکھنے والے ایک مخض کی حیرت انگیز کہائی۔

كيروك أجرى- كحرى كى سوئيال سازه باره بجاري تهين ـ يقينارات كا وقت تما ـ اسريك لائك، كى وصندلابث نيل وه وكيه ربا تفاكه حورت تے جلتے چلتے اپنا بوجھ مرو پر ڈال رکھا تھا۔ جیسے وہ نشے میں وُهت ہو۔وہ ایک تاریک کونے میں زک مجے۔ اس کے ساتھ بی بلڈ تک میں جانے کا کھلا وروازہ تھا۔ اس يرموتے حروف بيس "جارى إرز George Yard بالذك"

7 أكست 1888 م كارات وواين مطالعه كاه مي مم صم بیشا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھنے وہاں میا تھا لیکن کری پر بیٹے بی اس کا ذہن جیسے اجانک تاریک ہو گیا۔ پھراس پر ہلکی می روشنی ممودار ہو کی اور ایک اس نے ایک تک ملی سے ایک مرو اور ایک

عورت کو گزرتے دیکھا۔وہ ایک احاطے جیسی کمی جگہ میں واقل ہو گئے۔معاایک محنثہ کھر کی محارت ذہن

كندو تھا۔ دروازے كى چوكھٹ كے اوپر مدھم روشی کابلب آویزال تھا۔ مرو نے ٹوئیڈ Tweed کا ملك رعك كاموث مهن ركها تعار مريرسياه فيلث مييث Felt Hat تھی۔ جس کا چھچا آ کھوں پر جھکا ہوا تھا۔ الك كلائي ير اوركوث تفال عورت كے بدن ير بغير بازوؤن دالااسكرث تفا\_

مرو نے عورت کی پشت دیوار سے لگادی۔ الكايك اس نے ایك باتھ عورت كے منہ ير ركه كر دوسرے اتھ سے بڑی پھرتی کے ساتھ جیب سے کھلا مواجا قو نكالا ادر عورت كاحلق چير ڈالا۔ خون اُنچل كر دونوں کے لباسوں پر مرا۔ عورت زمین پر ڈھیر ہوگئے۔مرداس کی لاش کو تھسیٹ کر کھلے دروازے کے اندر لے میا۔ باہر آکراس نے اوور کوٹ مکن کر كالر اوير أفعائ اور تيز تيز تدمول سے ايك طرف جلاكميا\_

غیر ارادی طور پریه بھیانک منظر دیکھ کر وہ نسینے ليين موكيا، اس كاجهم كافية لكاتفار اس يورا يقين تقا کہ اس نے تصور کی آنکھ سے کی غیر معمولی قاتل کو ویکھا تھا۔اس سے پھر مطالعہ گاہ میں بیٹھا نہ کیا۔ وہ بو جھل ذہن اور بھاری قد موں سے خواب گاہ میں گیا اور بیڈ پر لیٹ میا۔ اسے اسے سر میں چیونٹیال ک رینتی ہوئی محسوس ہورہی تقیس۔ جسم میں بجل کی ملکی ی رودور تی لگ رہی تھی۔اے یقین تھا کہ اس پر کسی سفاک قاتل کا اور منصوبہ بندی کے تحت جرم کا الكثاف موا ب- ائے مع مونے كا سخت بے چينى ہے انظار تھا۔

\*\*\*

الى حى بصارت سے اس غير معمولي واردات كو

و كمين والارابرث جيم ليز Robert james lees كوتى معمولي آدمي نهيس تقال عبد ملكه وكثوريا Victorian era مين وه الكشاك كاسب سے براعالم روحانیت Spiritualist کہلاتا تھا۔ اے نفسیاتی مسائل کے جل پر بھی عبور حاصل تھا۔ روحانی علوم کے اراوت مند حلقوں کے علاوہ ملکہ وکٹوریا مجمی اس کی فیبی صلاحیت کی قائل تھی۔وہ صرف أنیس سال كا تماتو ملكه في اسے مشاورت كے ليے محل ميں طلب كيا تفا\_اس كے بعد ملكه كى حيات تك وہ أن كے بلا مجيخ يرتبغهم بيلس جاتار بتاتفا

اس رات اس کی بے کلی کی وجد بیہ مھی کہ وہ قامل کی شافت ند کرسکا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے يهلے اس نے تصور میں ایسے جرم کالحہ بد لمحہ منظر مجھی فہیں ویکھا تھا۔ کی جرم کے بعد بی اپن خداداد ملاحیت سے اسے تصور کے پردے پر لے آتا تھا۔ اس کا دل کہد رہا تھا کہ اس رات اس پر ایک غیر معمولی نوعیت کے جرم کا انکشاف ہوا تھا۔

اگلادن اس نے سخت تذبذب میں گزارا۔ اس نے کئی اخبارات و کیھ ڈالے لیکن" جارج یارڈ بلڈنگ" سے کسی عورت کی لاش ملنے یا کسی ملزم یا مجرم کی مر فاري كي خبر نظر نہيں آئي۔ وہ اس بات كو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر وہ خواب میں دیکھٹا تو اسے لاشعور کی بات سجمتاليكن جاسحته ميس تصوراتي بات كو واجمه قرار دينا اس كے ليے مكن نہ تفا۔

وہ اس صور تحال کو اینے لیے چیکنے سمجھ رہا تھا۔ علم روحانيت اور روحاني ابلاغ Mediumship كي سمى أزمائش مين اسے أب تك كوئى ناكامى نہيں ہوكى



تھی۔ای مخض کا جمرہ اس کے تصور میں كيول تنبيل آسكا تفار جس نے اس بھانہ مل كار تكاب كما تها؟ کیا وہ مجھی کوئی نیبی طاقت رکھا تھا؟ لیکن

اليي بات نهيں ہوسكتی تھی۔اگر ہوتی تو دہ مخص اپنے ما تھوں کو استعمال ند کرتا۔ بورا دن رابرے جیمزلیز اسی منظر کو سوچ سوچ کر بریشان موتاربا۔ آخر کار رات کوریڈیو پر اس قتل کی خبر نشر ہوئی اور لیز کی خو داعمّادی بحال ہو گی۔

خبر سنتے ہی اس نے ریڈیو بند کیا اور اسکاٹ لینڈ بارڈ سے رابط کرنے کے بجائے خود اس کے مدر دفتر پہنچ کیا۔وہاں اوپرسے نیچ تک سب اہلکار اسے حافة من عقد ويونى السيكثرف رابرك جيمزليز كابيان حرف به حرف نوث كيااور بتايا كه اس عورت كي لاش جارج يارو بلاتك كى ويورهى بين منح بى مل مى عقى اور بولیس برونت پہنچ مئی تھی لیکن واقعہ کو دن بھر اس لیے چھیائے رکھا، کیونکہ قاتل کے بارے میں شبه تفاكه شايد وه اى بلدنگ يا قرب وجوار كاريخ والا مو گا۔اس دوران سارے افراد کی محمرانی کی جاتی ربی۔ دریں اثناء مقتولہ کے کواکف معلوم کرنے کی كوشش مجى كى جاتى روي -

معلوم بواكه مقتوله كانام ارتفاقيرم Martha Tabram تقااور عمر جاليس سال على \_أس شراب نوشی کی بہت بری عادت تھی اور ای وجہ سے دو مر ويه طلاق بوچكى تقى، وه اين 13 أور 14 ماله دو

بیوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ دن کو سر کول پر جيولري، شوپيس، کي چين اور ديگر جيموني موثي اشياء چ كر كزاراكرتى اوررات كو نشه كى لت اس م خ خانه میں لے جاتی۔

مے خانہ میں کام کرنے والی ایک عورت نے بتایا كه وقوع كى رات كو است ايك فض اين ساتھ لے عمیا تھا۔ اس مخص نے سیاہ فیلٹ لگار تھی تھی۔ جسم پر ملك رتك كالوئيد كاسوك تقاربتان والى كواس كاجمره نظر نہیں آیا۔ وہ کاؤنٹر پر اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے مجرم کی مرفقدی کے لیے سے معلومات ناكاني تفيل\_مقتوله الرحمي ممر خاعدان والي خاتون ہوتی تواس کے ملنے جلنے والوں کو شامل مختیش مجی کیاجا تالیکن شراب خانه میں وقت گزارنے والی کے حلقہ احباب کا تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔

تشویش کی بات یہ حقی کہ بیہ وائٹ جیل Whitechapel شل ہونے والا دوسرا قل تھا، تقریباً چار مہینہ قبل ای جارج اسریف سے متعل ايك كل ين ايك اور مورت ايا اليزبية اسمة مقی۔وہ کیس بھی تامال کسی مراغ کے بغیر نامل يراقاه ال كيس ش مى اكاف ليند يارد في تعييل



جاری رکی لیکن مجرم کاکوئی سرائے نہ فل سکا۔ دوسری جانب لیزکی بے چینی نہیں گئے۔ اس کی خلش میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا۔ اس کی ذہنی حالت بہت ایتر ہوگئی۔ ڈاکٹر نے اسے آب و ہواکی تبدیلی کامشورہ دیا چانچہ وہ اپنے الل خانہ کے ساتھ یورپ کی سیاحت کو لکل گیا۔

\*\*\*

یہ 1818ست188ء کی ایک سرد اور تاریک رات کاذکر ہے۔ اندن گہری کہر کے کفن میں لیٹا ہوا موت کی فیندسورہاتھا۔ پچھ دیر پہلے گھڑیال نے لیک بھیانک آواز میں تین بجائے سے۔ وائٹ میپل کمریال نے لیک کا ملاقے میں یہ گہر پچھ زیادہ تی شدید تھی۔ سنسان تگ گلیوں میں جابجا کیس سے جلنے والے بیٹروں کی روشی ہر لھے وم توڑر ہی تھی۔ ایک بیب تاک سناٹا ہر طرف مسلط تھا۔ مکانوں کے دروازے تی سے بند تھے۔ کھڑکیوں میں سے روشی کی کوئی کرن باہر جمائی نظر نہ آئی تھی۔ البتہ کی و می البتہ کی دمواں ضرور خارج ہورہا تھا جواس بات کی خبر ویتا تھا دمواں صرور خارج ہورہا تھا جواس بات کی خبر ویتا تھا دمواں صرور خارج ہورہا تھا جواس بات کی خبر ویتا تھا میں ایک کہوں کے اندر آتھ انوں اور باور پی خانوں کے مان مکانوں کے اندر آتھ انوں اور باور پی خانوں میں ابھی تک آگ بھڑک رہی ہے۔

یہ ایسٹ اینڈ East End کا علاقہ تھا، اس دور یں لندن کابدنام ترین صدر جہاں سے شریف آدمی کا صحیح سلامت گزر جانا کال تعالیٰ طبعے کے لوگوں کی گھنی اور گندی آبادی، گھٹیا شراب خانوں، جوئے بازی کے اونی اور خنڈوں کی آماجگاہ، جس میں بازی کے اور اوباش عور تیں بھی اپنا گھناؤنا کاروبار شراب خانے اور اوباش عور تیں بھی اپنا گھناؤنا کاروبار کری تھیں۔ یہ اس ایسٹ اینڈ کی ایک تاریک اور سرو

رات متی جو آج بھی تقریباً ایک مدی گزر جائے کے بعد لندن والوں کو یادہے۔

کہا جاتا ہے کہ آنیسویں صدی کے وسط میں ،
آئرش تارکین وطن کی بڑی تعداد برطانیہ میں آئی جو
یہاں کے بڑے شہروں کی آبادی میں ضم ہوگئ، جن
میں اندن کاعلاقہ ایسٹ اینڈ بھی شامل تھا، 1882
میں روس میں منظم قتل عام اور مشرقی یورپ کے
ویگر علاقوں سے یہودی پناہ گزین مجمی اس علاقے میں
ہجرت کر گئے۔

اندن کے ایسٹ اینڈی وائٹ چیپل کی آبادی
ان تارکین وطن لوگوں کی وجہ سے بے انتہا بڑھ گئی،
ان لوگوں کے پاس نہ گھر تھے نہ نوکری ...
اقتصادی مسائل ساتی کشیدگی میں مسلسل اضافہ
بار مظاہروں، پولیس کی ہداخلت اور مزید عوامی
شورش کے باعث، یبود و همنی، جرائم، نسل پرسی،
ساتی خرابی، اور شدید محرومی کی وجہ سے ڈکیتی، تشد و
اور شراب نوشی عام ہونے گئی، غربت سے تنگ آکر
اور شراب نوشی عام ہونے گئی، غربت سے تنگ آکر
ایس مروی نے اور عصمت فروشی
کی میٹروپولیٹن پولیس سروی نے اندازاہ لگایا کہ
وائٹ چیپل میں مول کے قریب شراب خانوں میں
وائٹ چیپل میں 26 کے قریب شراب خانوں میں
وائٹ چیپل ای دور میں ایک بدنام زمانہ علاقہ بن چکا تھا۔
جیپل ای دور میں ایک بدنام زمانہ علاقہ بن چکا تھا۔

ال رات شراب فانے رات کا بیشتر صد بیت جانے کے باعث بند ہو چکے تھے۔ نشے میں بر مست بے حال کاک کرتے پڑتے اپنے اپنے ممانوں کو جانچکے تھے، لیکن ریڈ کو ذکے شراب فانے میں سے

" ANOKE



البھی تک فہقہوں اور باتوں کا شور أبل رہا تھا۔ یہ آوازیں عورتوں کی تھیں۔ شراب فروفت کرنے والى اور بدقماش حورتين جو ريد كوزش جابجايرى ہو کی بوسیدہ کرسیوں اور پنچوں پر سیٹی آبس میں چہلیں کررہی تھیں۔ یہ روز کا معمول تھا اور اس معمول میں کوئی قرق ندآتا۔

یکایک رید گوز کادروازه د حاکے سے کملاء روشی ی چند کر نیس دروازه کھلتے ہی آزاد ہو می اور کر کاسیت چر کر دور تک پھیل جانے کی ناکام کوشش کرنے لکیں، پھر کسی فخض نے گالی دے کر دروازہ بند کیا۔ شراب خانے سے تکلنے والی ایک ڈیلی نیلی او میز عمر کی مورت مقی اس کے قدم او کھڑار ہے تھے۔ وہ عالم سرمتی میں اینے آپ سے الحکیلیاں کرتی اور اپنی بعدى آوازيس كوئى كاناكاتى ايك طرف يلخ كى-اس كا تحر نزويك أكما تقله بس سلمن كل كا مورد مرت بی اس کا مکان تھا۔ ایکایک وہ ایک تھے سے كرائن \_ كلا ہوا يرس أس كے باتھ سے چوث كر زین پر کر کیا۔ وہ زین پر بیٹر کی اور اعرصوں کی مرح سك مول مول كراية يرس من دالت كل-تین قدم کے قاصلے پر سیاہ لبادے میں لیٹا ہوا

ایک طویل قامت مخض کھڑا تھا۔ اجنبی کے ہاتھوں میں ایک لمباچکدار مخفر تھا۔وہ ایک قدم اور آگے براما أس كا بايال فولادي پنجه عورت كے كلے ميں كزيكا تغااور داكمي باتهديل بكزا موالخنجر آسته آسته اس کی شدرگ کے نزویک آتا جارہا تھا۔ عورت کے دانت سخقے سے بھنچ مکئے اور مندسے کرم کرم خون کی ایک تلی ی وهار بهه لکی - انتهائی تیز دهار والا تحفر اس کی کرون کاف چکاتھا۔ دوسرے بی کمجے عورت ک دول جم کے بنجرے سے بیٹ بیشہ کے لے آزاد ہوگئے۔

واروات کے کچھ دیر بعد مشتی ساہیوں کی ایک ٹولی اُدھر سے گزری تو انہوں نے ایک عورت کی لاش پڑی یا کی موه اسینے بی خون میں نہائی موکی تھی۔ مرون وعرسے تقریراً علیدہ موجکی تھی، پیٹ جاک تفا اور انتویال إدهم أدهم بكفري موكی تفس ايما معلوم ہو تا تھا کہ قل کرنے کے بعد قائل نے ایک قصاب کی طرح ایتا مخرلاش پر اتعایا ہے اور اس کی یوٹی یوٹی الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے دونوں کردے ایک اہر سرجن کی طرح کویا آپریش

£2014/55

کرکے ہاہر نکال دیے تھے اور ول چیر کر ایک جانب سپینگ دیا تھا۔

اس عورت کا پورانام میری این کولس عورت میری این کولس Ann Nichols میں کوئی خاص بات نہ تھی اور وہ بھی لندن کی اُن عورت ورت میں کوئی خاص بات نہ تھی جو ایسٹ اینڈ کے علاقے میں رہ کر اپناکاروبار کر رہی تھیں۔ طوا کفول کے پاس میں رہ کر اپناکاروبار کر رہی تھیں۔ طوا کفول کے پاس میں میں اور پولیس کو تخطات کے دوران میں پید نہیں چل سکا اور نہ چل سکتا تھا کہ قاتل سے میری کولس کی کیا و همنی تھی اور اُس نے ای عورت کو خاص طور پر اپنے خنجر کا اور اُس نے ای عورت کو خاص طور پر اپنے خنجر کا مر اوار کیوں سمجھا۔

حیرت محمی کہ اس نے اسے بھاؤگ کوئی کوشش نہ کی۔ اگر وہ بلند آوازے مدد کے لیے بکار رہی ہوتی، تو قریب بی سوئے ہوئے لوگ یقیناً جاگ برتے اور ریڈ گوز کا شراب خانہ تو نزدیک ہی تھا۔ اُن دلوں وائث چیمیل کی ملیول اور محلول میں آوارہ اور بیار فتم کے لوگ کثرت سے سویا کرتے تھے۔ وہ لاز ما میری کولس کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر ایسا معلوم ہو تاہے کہ قاتل کی پراسرار اور غیر معمولی مخصیت نے شراب کے نشے بیل مدہوش مورت کے اوسان خطا کردیے۔ یہ مجی مکن ہے کہ وہ اسے کوئی گابک بی مجھی ہو، بہر مال قاتل نے أے بیخ چلانے کی مہلت نہ دی اور پہلا دار اس کی گرون پر کیا اور شہر رگ کاٹ دی۔ پھر اُس نے ایک کان سے دوسرے کان تک کرون اچھی طرح کاف ڈانی۔ اس کے بعد اطمینان سے عورت کا پید جاک کیا اور ایک جربه كاد مابر سرجن كى طرح "يوسك مارفم" ممل

کیا۔لاش کامعائنہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ اُس نے جس اوزارسے چیر پھاڑی وہ انتہائی تیز اور لمبے پھل کا چا تو یا خفر تھا۔

\*\*\*

البهي بوليس كي تتحقيق اور تفتيش ابتدائي مراحل میں تھی اور اخباروں میں پر اسر ار اور نامعلوم و حتی قاتل کا چرچا ہو ہی رہا تھا کہ ایک دوسری واردات منظرعام پر آئی اور اس مرتبہ اُس قاتل کے تیز تخفر كى دھار كامز استىتاليس سال اين چاپ مين Annie Chapman نای عورت نے چکھا۔وہ بھی ایسٹ اینڈ کی رہنے والی تھی۔اُس کی اُدھٹری اور یکی ہو کی خون میں ابت بت لاش8 متبر 1888ء کی منع چھ بے کے قریب بانبری سٹریٹ Hanbury Street میں یری یائی تمی لاش کوایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا كريدو حشانه حركت بجي أي قاتل كى ہے جس في میری کولس کو موت کے گھاٹ اُتارا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ قاتل نے میری کولس کی مردن و هر کے ساتھ لکی رہنے وی تھی، لیکن جاپ مین کی مردن بالكل الك كرك ايك برك سے رومال ميں لبيك كرايك موشے ميں چينك دى تھى۔ بان بري اسٹریٹ راٹ کے وقت مسل تاریکی میں ڈونی رہتی مقی اور بہاں قاتل کو بڑے اطمینان سے لاش پر سرجری کے جوہر و کھانے کا موقع مل کیا۔ اس نے نہایت مفائی سے پیٹ جاک کیا، آئٹی نکالیں، وونوں مردے الگ کیے، پھرسینہ چیر کرول بھی نکال لیااور ان تمام اعصناء کولاش کے چاروں طرف سجا کر غائب مو كيا۔ اس نے اسبے بيھے ايسا كوئى نشان نہيں چوڑا جس نے یہ ٹراغ لگ سکتا ہو کہ واردات کے

الكال المنك



بعدوہ کس طرف گیا۔اندھیرے میں لاش کا پوسٹ مار فم کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ اس لیے قیاس ہے کہ اُس کے پاس روشیٰ کا کوئی نہ کوئی انتظام تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کون ایسا نڈر اور جیالا قاتل ہو گاجو لائٹین جلا کر ایک تھی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے کھی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے کھی آبادی والے علاقے میں لاش کو چیرنے کھی جر اُت کرے گا۔مزیدیہ کہ جس کرے گا۔مزیدیہ کہ جس کرے گا۔مزیدیہ کہ جس کرے گا۔مزیدیہ کہ جس کریں ہے۔

جگہ وہ قبل کرتا، بوسٹ مارٹم بھی وہیں ہوتا تھا۔ وہ الش کو تھسیٹ کر کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی زحمت بھی گوارانہ کر تا تھا۔ لاش کے پاس بعد ازال جو چیزیں پڑی پائی تنہیں، وہ یہ تھیں چند سکے، پیٹل کی وہ انگوٹھیاں، ایک خون آلود لفافہ اور چرے کا ایپرن، کچھ پنتہ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاتل کی ایپرن، کچھ پنتہ نہیں چل سکا کہ یہ چیزیں قاتل کی تھیں یا مقتولہ کی۔ ڈاکٹرول نے عورت کی لاش کا جب معائنہ کیاتو سبھی کامتفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ درج جب معائنہ کیاتو سبھی کامتفقہ فیصلہ تھا کہ اعلیٰ درج کا ایک کو سے کروے کا ایک کی میں اور ول چیزا تھا، وہ الگ کے تھے، انتریاں نکالی تھیں اور ول چیزا تھا، وہ طاہر کرتی تھی کہ اسے یاس کام میں طاہر کرتی تھی کہ اسے یاس کام میں طہارت عاصل ہے۔

تاریک رہتیں جن کے مختلف کوشوں اور ناکوں پر اوباش عور تنیں بنی سنوری گاہوں کی تلاش میں بھرتی رہتی تنفیں۔

یہ سلسلہ سورج نکلنے تک جاری رہتا تھا اور اسی لیے تا ال کو اپناشکار ڈھونڈنے میں کوئی خاص وشواری پیش نہ آتی تھی۔

تحقیقات مرک کی عدالت میں جب شہاد تیں بیش ہوئیں اور براسرار قاتل کی شخصیت کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و کین ایڈون باکسٹر میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و کین ایڈون باکسٹر میں بحث شروع ہوئی تو، وکیل و کین ایڈون باکسٹر کورونر کارونر Coroner کے نام سے جاناجا تا تھائے کھلے الفاظ میں قاتل کی مہارت کی واود یاور کہا:

"قال اگرچہ ہاری نظر ون سے غائب ہے اور دونوں واردانوں کا بلاشہدوئی ذمہددارہ لیکن اُس کی ہوشیاری، ذبانت اور پرسکون طبیعت کی داد ویٹی پرتی ہے کہ اُس نے یہ بھیانک جرائم جس انداز میں کیے ہیں، وہ ناصرف ہولیس ، بلکہ بورے معاشرے کے لیے ایک کھلا چیلنے ہے۔

ماہرین طب کی رائے یہ ہے کہ قاتل واروات کرنے کے بعدلاش کوجس طرح چرتا بھاڑتا ہے، یہ اس بات کا فبوت ہے کہ وہ فن سرجری سے گہری

£2014

والفيت ركمتاب"-

\*\*\*

اسكات لينديارو، يوليس ، عدالت اور اخبارات میں قاتل کی پھان کے لیے اسے جیک کے فرضی نام ے بکارا جانے لگا، اور ساتھ بی "دی ریر" کا لقب مجى دِيا كميا كيونكه وه لاشول كانتيا بإنجا كروَّالنَّا تَعَا، چنانچه بورے لندن میں اُس کا نام "جیک دی رپر "مشہور ہو میا۔ ممل کی مسلسل واروات نے لندن میں جیسے آگ لگادی لوگ این کام دهندے بحول مکئے اور اب برطرف" جيك وي رير" بي كا ذكر تفا- طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری رہیں، اخباروں نے اس قصے کو جس اعداز میں پیش کیا،وہ نہایت سنسنی خیز اور مر بر مصلنے کا سبب بنا۔ بعض نڈر اور منطلے قتم کے نوجوان اور دوسرے لوگ خونی قاتل "جیک دی ریر" کو پکڑنے کے لیے تازی کُنوں کی اند کل کی اور كوسيح كوسية سويمعت محررب سقير بوليس كاناطقه بند تفارسكاك لينذياروكى بورى مشينرى دن رات اس نامعلوم قاتل کا شراع لگانے کے لیے سر کرے عمل تھی، مربے سود.... روزانہ بے شار غندے اور بدمعاش شہر کے مختف کونوں کمدروں سے پکڑ پکڑ كر تقانول مين لائے جاتے اور محفظول يو چھ مجھ كرنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے۔ ان میں سے کوئی مجی "جيك دى رير" نه تقال البته كچه لوگول ير فكوك ظاہر کیے گئے اور ان پر نظر مجی رکھی جانے لگی۔ متبركامهينه آسته آسته كزردباتفار قاتل لين كمين كاه ميس اطمينان سے بيشارہا۔ بعض لوكوں كا خیال تفاکه شایدوه ایسٹ اینڈے ملاقے سے لکل کر کسی اور جانب چلا گیاہے یہ خیال درست البت ہوا۔

آئی دنوں یعنی 28 ستبر 1888ء کو لندن کی سنٹرل فیوزا یجنی کے ایڈیٹر کے نام گلاسگوسے ایک بوسٹ کارڈ موصول ہواجس پر قاتل کے "جیک دی رپر" کے نام سے دستخط سے اور اس بیس اُس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا" میں عارضی طور پر ذرا سستانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ عقریب پھر سستانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ عقریب پھر «کھیل کے میدان" میں عاضر ہوں گا۔

تھیل کے میدان سے اُس کی مراد غالباً لندن سے معمیداس خط کی لکھائی اتنی عجیب اور منہل سی تھی کہ آج بھی اس کا پورامطلب کوئی نہیں بوجھ سکا۔ اس کے علاوہ عبارت پر جابجا سیاہ دھیے بھی پڑے ہوئے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ خط قاتل نے اپنے تلم سے تحریر کیا۔جیک اس کا اصل نام تھا یا نہیں، اس کا مھی کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ چونکہ پورے لندان میں یہ قاتل جیک کے فرضی نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ قاتل نے یہی نام کارڈ پر بھی لکھ دیا ہو۔ خط لکھنے کی وجہ بیہ تھی کہ تغییش و محقیق کے دوران میں بولیس نے بے شار او کوں کو جیک دی ریر كے فيے بيل كر فار كيا تھا۔ ان بيس سے اكثر ذاكثر تح اور بعض بيشه ورقائل اور ليرع، بلكه ايك مرتبہ تو ایک ایسے مخص پر پولیس کو جیک دی رپر مونے كالورالورالقين موسمياجو واقعي اين عال وصال اور حركتون مص نهايت پرامراراور قاحل نظر آتا تها اور بیہ مخص اتفاق سے سرجن مھی رہ چکا تھا، چنانچہ جيك وي ديركي "حرفاري" عمل ميس لا في مي، ليكن ا کے بی روزیہ بوسٹ کارڈ خبر رسال ایجنی کے باس كو الم كياجس ميں جيك دى ربرنے وعوىٰ كيا تھا كه ہولیس نے اب تک جتنے لوگوں کو اس کے عیے میں

تعالما المنافقة

42



مر فقار کیا ہے، وہ سب بے مناہ ہیں اور وہ اصل "جیک دی ریر" پر سمجی ہاتھ نہیں دال سکتی وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال بوسٹ کارڈ لندن کے سبھی اخباروں میں شائع ہوا اور بولیس نے بھی بوسٹروں کی صورت میں اُس کا مضمون چھایا اور عوام سے اپیل کی کہ جو شخص اس مط کے لکھنے والے کا پید نشان بتلائے گا، مط کے لکھنے والے کا پید نشان بتلائے گا، اُسے بھاری انعام دیا جائے گا، لکین نے عود ...

و کیم کرنڈر سے نڈر آدمی کا پندیانی ہو تا تھا۔

اہرین سرجری کا خیال تھا کہ یہ کام کسی جنونی سرجن کا ہے جو پاگل خانے سے کسی شرک طرح بھاگ آیا ہے اور اب عور توں پر اپنے خنجر کی وھار آزمارہاہے۔ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ یہ مختص کسی وجہ سے عور توں کا جانی دھمن ہے، ضرور اسے ان عور توں کا جانی دھمن ہے، ضرور اسے ان عور توں کی کسی حرکت کے باعث تکلیف پینچی ہے۔ عور توں کی کسی حرکت کے باعث تکلیف پینچی ہے۔ مکن ہے اس کی دیوائل میں کسی عورت کا ہاتھ ہو اور مکن ہے اس کی دیوائل میں کسی عورت کا ہاتھ ہو اور اب وہ ان سے انتظام لے رہا ہوں۔ غرضیکہ جننے منداتی ہاتیں۔

\*\*\*

یہ معہ روز اول کی طرح حل طلب تھا کہ جیک
دی رپر کون ہے، کہاں سے آتا ہے اور کہاں فائب
ہوجاتا ہے۔ اب صرف یہ انظار تھا کہ وہ اپنی اگلی
واردات کب اور کہاں کرے گا۔ لوگ اب بے چینی
سے دوجیک دی رپر "کی واپسی کے منتظر ہے اور
عور توں میں توجو کھالی مجی وہ بیان سے باہر ہے۔
لوگوں کو اگلی واردات کا مجھ زیادہ انتظار نہیں

اس خط کا شائع ہونا تھا کہ بورے لندن میں د مشت، سراسیمی، افرا تفری اور ابتری تھیل گئی۔ می حور تیں یہ علاقہ خالی کرے جانے لکیں، بازار اور ڈکائیں سرشام ہی بند ہوجاتے۔ کوئی محض اور خصوصاعورت سورج غروب ہونے کے بعد تھرسے ماہر لکلنے کی جر اُت نہ کر تیں۔ جیک دی ریر بھیانک مجوت بن کر اُن کے ہوش وحواس پر چھاچکا تھا۔ ایسا محوت جمع پکڑنے کے لیے ہولیس والوں کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا۔ اخباروں نے مقالے، مضامین اور خبریں چھاپ چھاپ کر عوام کو مزید دہلادیا تھا۔ ہر فرد و بشر اپنے سائے سے مجی بد کنے لگا۔ جیک دی ریر... جیک دی ریر... جدهر جاؤ، جد هر سنو، أسى كى باتين، أسى كالتذكره .... فيكن تعجب سے کہ کسی ایک محفل نے بھی جیک دی رپر کو فہیں ویکھا... خداہی بہتر جانتا ہے کہ وہ آدمی تھایا کوئی اور مخلوق، جو مل کر تاہے اور فائب ہوجاتا ہے، عورتوں كالاشين جس حالت ميں يائي تنكيل ، انہيں

£2014/50

كرنايرا-29اور 30 متبر 1888ء كى در ميانى رات كو جیک وی ربرنے ایسٹ اینڈ بی کے علاقے میں دو عور توں کواہے مخفر بر آن سے ذرح کیا۔ یعنی ایک ہی رات میں قمل کی دو واردا تیں۔ پہلی کا نام الزبقه اسر ائيد Elizabeth Stride تحااور عمر 45 سال-اہے غیر معمولی لیے قد کی وجہ سے بیہ عورت "لمبی الزبته" كے نام سے ايت ايند ميں مشہور محل-شراب كانشے ميں چوہيں كھنٹے غرق رہتی ، اس كا خاد ند ایک سو کھا سا دبلا بتلا برهنی تھا۔ اُس کی لاش بر فرز سفر يك Berner Street من يائي كئ اور دریافت کرنے والا ایک ہاکر تھاجومنہ اند جرے اپنی محورًا كارى يرأتا اور اخبار تقسيم كرتا تفا. أس رات چونکه دوجیک دی ریر "کا خط اخبارول میں جھیا تھا اور خاص ایڈیشن شائع ہوئے تھے،اس کیے وہ منج کاذب سے بھی کھے ویر پہلے اخبارات کے بنڈل گاڑی پر لاو كر فكل آيا-أسكابيان ب:

وجب بين برنرز سريث مين داخل مواء تومين نے عورت کی لاش سڑک کے ورمیان بڑی یائی۔ أس كى كرون كى موكى تقى اور خون أبل أبل كرأس کے کیڑوں اور فرش پر جمع ہورہا تھا۔ میں نے شور میا كر لوگوں كو جمع كرليا\_معلوم ہواكہ وہ الزبقد ہے جو جیک دی ریر کے ہتھے چڑھ گئی۔اُس کی جان لکل چکی تھی، مگر جسم انجی تک سر د نہیں پڑا تھا''۔ ووجهبيل كيے پت چلاكداس كا جسم سرو تهيں پرا تفا؟" اسكاك ليند ياردك السكفرن يو جها-"جناب! میں نے أسے جھو كر ويكھا تھا"۔ ہاكر نے گمبر اکر جواب دیا" مگر فدا کے لیے مجھ پر فک ند سیجیے۔ میں جیک دی رپر نہیں ہول... میں منسم

کماتاہوں!آپ جس سے جی چاہے میری بارے میں يوچه سكته بين... مين جيك دى رير شبيل مول.... "اجها، اجها" السكرن اس على آكر كما" میں نے کب کہاہے کہ تم ہی جیک دی رپر ہو .... میں توتمے صرف ضابطے کی ہوچھ مجھ کررہا ہوں۔ اب غور كركے بتاؤكے تم في واردات سے بہلے يا بعد ميں سی مشتبہ آدمی کو تو اس علاقے میں محمومتے مرتے نہیں دیکھا...؟"

باكر نجند لمح سوچتاربا، كركم كمن لكادد ميس يقين ہے کہ نہیں کہ سکتا السکٹر۔ برنرز سٹریٹ میں جب میری محموزا کازی داخل ہوتی، تو علین فرش پر محوڑے کے ٹاپوں کی آواز اس قدر کو بنج رہی تھی کہ میں نے کوئی آواز اس کے علاوہ شہیں سنی اور وہاں ایسا محب اند هیرانفاکه میں نے کسی که نہیں دیکھا"۔ '' پھرتم نے الزبتھ کی لاش کیسے دیکھ لی؟'' السپکٹر

"وہ بوں کہ جس جگہ لاش بڑی تھی، اس کے قریب ہی ایک مکان کی ڈیڈڑھی تھی۔ مجھے اُس کھفس سے اُس روز کا بل کا تقاضہ مجمی کرناتھا، چنانچہ میں نے گاڑی روک کروروازے پروستک دی۔ چیز منٹ بعد اس مخص نے اپنے کھر میں بتی جلائی اور اس کی روشنی شیشوں سے چس کر باہر گلی میں آنے گلی اور پھر میں نے أسے و مکھ لیا...

لاش ك حالت اور مختف لوكول كے بيانات كى روشی میں بیا اندازہ کرنامشکل نہ تھا کہ بیا کام مجی جيك دى رير كاب، ليكن تعجب اس بات ير مواكه اس مرتبه أس في لاش كا يوست مار في نبيس كيا تعار فاليا أسے وقت بی نہیں مل سکااور عین اس کمع جبکہ اس

44



کا مخبر الزبته کا پیٹ چاک کرنے والا تھا، ہاکر اپنی گھوڈا گاڑی لیے بر ترز سٹریٹ میں داخل ہوا۔ اب قاتل کے لیے وہال تھی مکن نہ رہا، چنانچہ وہ ر فو چکر ہو گیا، لیکن اُس کی پیاس انجی تک بجھی نہ تھی اور انسانی کوشت کو چیرنے بھاڑنے کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا، اُسے اُتار نے کا جو بھوت اس کے سر پر سوار تھا، اُسے اُتار نے کا جو بھوت اس کے سر پر کے سر پر کھا گھاڑنے ہوئانے ہر بر زر میں میں اور شکار مارا جائے، چنانچہ بر زر میں میں سے سے سر پر کہ ایک اور شکار مارا جائے، چنانچہ بر زر

سٹریٹ سے بھاگئے کے بعد وہ سیدھا مائٹر سکور Mitre Square کی اسے معلوم تھا کہ وہال دو تین شراب خانے بھی رات رات بھر کھلے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بھولی بھٹکی عورت نظر آجائے گی۔

ایسٹ اینڈ میں جب سے قمل کی ہے بھیانک واردا تیں شروع ہوئی تھیں، اوباش عور توں نے رات کو زیادہ دیر تک گھر سے باہر دہنے کی عاد تیں ترک کردی تھیں، لیکن پھر بھی بہت سی سر پھری عور تیں ایسی تھیں جنہیں جیک دی رپراور اس کے کارناموں اس کے کارناموں سے کوئی دلچی نہ تھی۔ وہ اب بھی اند ھیری راتوں میں گاہوں کی تلاش کرتی پھر تیں یا شراب خاتوں میں بناہ لیتی تھیں۔

Catherine ہی ایڈوز Eddowes ہی انہی میں سے ایک بھی، گر وہ جیک دی رپر کے جس طرح قابوش آئی، اُسے محض جیک دی رپر کے جس طرح قابوش آئی، اُسے محض انفاق یا کیتھرائن کی بدنمیں ہی کہا جاسکتا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ اس عورت کو پولیس نے 27 ستبر کے دن ایسٹ اینڈ کے علاقے میں عل غیارہ مچانے کے الزام میں گر فراد کیااور جو نکہ اس عورت نے مجسوری کو

بھی عدالت میں برا بھلا کہا، اس لیے اسے دو دن اور دورا تیں حوالات میں قید رکھنے کی سزا دی گئی۔ 29 اور 30ستبر کی در میانی رات اسے بولیس اسٹیش کی حوالات سے رہا کیا گیا۔ رہا ہونے کے خمیک پانچ منك بعد گشت کرنے والے ایک سیابی نے کیتقرائن کی بعد گشت کرنے والے ایک سیابی نے کیتقرائن کی خون میں لت بت لاش مائٹر اسکوائر میں پڑی پائی۔ قاتل نے باصرف اس کی گردن آزادی، بلکہ پیٹ اور سیند بھی چاک کردیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے وہاں "بوسٹ مار ٹم" کرنے کی بوری بوری ازادی مل وہاں "بوسٹ مار ٹم" کرنے کی بوری بوری آزادی مل میں اور اس سنسان علاقے میں اسے دوکئے واللکوئی نہ تھا۔

چھ عور تیں آئل ہو چکی تھیں۔ ایسٹ اینڈ کے علاقے میں چھ چھ پر پولیس کے خفیہ جوان بکھرے ہوئے میں جھنے ، دن رات کے چو ہیں گھنٹوں میں ایک ایک ایک ایک بازار کی گرانی کی جاری میں ایک ایک ایک ایک بازار کی گرانی کی جاری میں جہاں کیس لائٹ کا انظام نہیں تھا، روشن کا فوری بند وبست کیا گیا کیونکہ تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک دی ر پر کواپنے گھناؤٹے افعال پایہ میکیل تاریک جیک میں برای مدوو بی تھی۔

£2014/50



دوران میں جیک دی ر پرلندن اور خصوصاً ایست ایند میں رہنے والے لوگوں کے حواس پر بری طرح جھایا ربااور جونکه أس كاوار جميشه كمسي شكسي عورت پر جو تا تا، عمواً وه عور تيس جواكيار بتيس اس لي سب زیاده دہشت اور سراسیمی اس طبقے میں پھیلی ہوئی مقی بے شار عور توں ایسٹ ایٹڈ چھوڑ کے برطانیے کے وور وراز علا قول بين جار بي تحيي-

دوسری جانب رابرے جیمز لیز کوئی دو ماہ بعد

لندن والس آیاتواسے پت چلا کہ اس دوران میں مزید چار عور توں کا مل ہوچکاہے اور ان کے ملل کا انداز مجى يكسال تفا\_ان كاكلاتيز دهار آلے سے كا ٹاكيا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل ایک ہی تھا۔ اب سے عل ایک سیریل کانگ کاروپ اختیار کر مگئے تھے۔ لیزیر فضا اور پرسکون مقامات میں تفریح سے خاصامشاش بشاش لوٹا تھا۔ اس کے ذہن سے اس کا كرب ناك رات كالفور وهندلاكيا تفاريهال آكر اسے مزید ممل ہونے کامعلوم جواتواس کی خلش عود كر آئى۔وہ اسكاف لينڈيار فروالوں كے پاس كياتو النہيں مجى سخت الجمن مين بايا-شهر مين اضطراب مجيل حميا تھا۔ اخبارات ہولیس کو تفقید کا نشانہ بنارہے تھے۔ بولیس سر مرمی سے تفتیش کررہی تھی۔ تامال کوئی

مراغ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ليزنے تصور ميں جس بہلے قتل كامنظر ديكھا تھا۔ وه اسيامنل فيلذز Spitalfields كاكمر شل علاقه تفا-ایک روزلیز نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس علاقے سے متصل شیپر و بش shepherd's bush مار کیٹ میں جاکر ایک بس میں سوار ہوگیا۔ یہ اس نے

شعوري طور پر كيا تفااوروه جسم مين سنسناجث محسوس كردما تفار نونتك ال Notting Hill ك بس اسناب پرایک محف بس پرسوار ہوا، معالیز سے رگ ویے میں بحل سی دوڑنے گئی۔ اس مخص نے ٹوئیڈ کا ملکے رنگ کا اوور کوٹ مہن رکھا تھا، وضع قطع سو فیصد وہی تقی جواس نے تصور میں قابل کی و سیھی تقی۔ بس مرد کر اہنے کے ساتھ آہتہ آہتہ لانکیسٹر کیٹ Lancaster Gate کی طرف روانه مو کی ، دونول ک نظریں اچانک چار ہوئیں تو نہ جانے کیوں لیز ک ريزه كى بزى پرجيسے برف كى دلى چيك كئ - سارى عمر میں الی کیفیت سے وہ مجھی ووجار نہیں ہوا تھا۔ مار بل آرچ Marble arch اسٹاپ پر وہ مخص بس ے اُڑنے لگاتولیزنے عجلت سے بیوی کو تھر جانے کو کہااور بس سے اُتر کیا۔ وہ اجنی ہائیڈ یارک Hyde Park كى سمت مين جاريا تفا ليكن ايسل باؤس Apsley House کے سامنے اجاتک ٹریفک میں کم ہو کیا۔ لیزنے اسے ارد کر دبہت علاش کیا لیکن اسے ناکامی کامند و یکھنا پر ا۔

8 نومبر 1888ء كى دات رابرك جيمزليز بسترير لیناتواس کی چمٹی حسنے کچوکالگایا کہ قاتل ایک اور واردات كرف والا ب-اس ف وبن كو يورى قوت ارادی سے ایک نقطے پر مرکوز کیاتو تصور کے پردے يرايك عورت كاخو فزوه چېره أبحر آياليكن پس منظريا مقام نظر نهيس آريا تعا....

\*\*\*

نومبر کی نو تاریخ اور من کے آٹھ بچے تھے اور اسامطل فیلدز Spitalfields کی دور سیٹ اسٹریٹ Dorset Street پر طرز کورٹ Miller's

"LEARTH



لندن کے وائٹ چیپل علاقے کے وہ مقامات جہاں جیک دی ریر کے ہاتھوں سات عور توں کے ممل موئے۔ 3-ميري الي كولس 4-افي عاب من 2- مار تفافيرم 1- ايماليز بيق اسمقه 7-ميرى جين كيلي 6- كيتفرائن ايدُوز 5-الزبته اسر اتيذ

> Court کے محلے میں ایک مخص کرایہ لینے کے لیے ایک مورت کے مکان پر پہنجا۔ یہاں چیس سالہ میری کیلے Mary Jane Kellyربتی سمی نہایت شوخ اور جالاک حور تول میں سے ایک مقی مالک مکان دیرتک دروازه کھنگھٹا تاریا، لیکن میری نے دروازه نه کولا۔ حب اس کی نگاہ وائیں کمٹر کی پر بردی جس کا ایک یک کملا ہوا تھا۔ یہ کھر کی خواب گاہ ک تھی۔مالک مکان نے کھڑ کی میں سے جمانکا اور پھر وہ ای فی شدروگ سکا۔

میری کیلے اپنے بستر پر اس مال میں مری پڑی تتى كەلس كاجىم مادرزاد بربىند تقاـ \*\*\*

اس ون جيمزليز نے اپنى خفيہ صلاحيتوں كو ازمانے کا لیملہ کر لیا تھا ... مبح ناشتہ کرے ہولیس مید کوار ار میاراس نے بولیس افسروں کو اپنا مرعا بتایا اوروهاس سے تعاون کرنے پر فورا آمادہ مو گئے۔

لیز چیف سراغ رسال اور بولیس یار ٹی کو لے کر اس جكه حميا جهال يهلا عمل اور آخرى موا تفايعني اسامنل فیلڈز Spitalfields کی کمرشل اسٹریٹ... اس کے باتھوں ممل ہونے والی اکثر ورتوں کے محر ای امریث سے متعل المؤكول يرتف

اس جگہ چھے کا اس کے ذہن کو ایک جھے لگا۔ میے اجانک اس کاؤین چرے تاریک ہو گیا ہو۔ پھر

اس پر مکلی سی روشی می دار ہوئی اور قلم سی چلے گی۔
منظر تقریباً وہی تھا جواس نے پہلے قبل کے وقت تصور
میں دیکھا تھا اور مار تھا فیرم کی لاش بھی وہیں ملی تھی۔
میں چلی پڑا۔ ایسالگ رہا تھا کہ قاتل اس کی تصوراتی
طاقت کے حصار میں آچکا ہے، وہ اپنی حس بصارت
سے تصور ہی تصور میں قاتل کا بیچھا کر رہا تھا۔ وہ
میلوں چلی گیا اور لندن میٹروپولیٹن پولیس کے
میلوں چلی گیا اور لندن میٹروپولیٹن پولیس کے
وہ لندن کے سب سے باروئق علاقے ویسٹ اینڈ
الملکاداس کے بیچھے چھے جل رہے تھے۔ یہاں تک کہ
وہ لندن کے سب سے باروئق علاقے ویسٹ اینڈ
وہ لندن کے سب سے باروئق علاقے ویسٹ اینڈ
آگھیں بھاڑے پولیس والے مجی اس کے قریب آگئے۔ وہ
آگھیں بھاڑے بولیس والے مجی اس کے قریب آگئے۔ وہ

یہ مکان ایک بہت باصلاحیت اور معروف ڈاکٹر ،

اسرولیم کل Guy کلینیکل سوسائل کے معدر

مرولیم کل Sir William Withey Gull کا تفا
جس نے اپنی زعدگی انسانیت کی فدمت کے لیے
وقف کرر کمی تھی۔ جلدی بیاری مکسوڈیما، اعصابی
بیرایلیشااور گردوں کے امراض کی تشخیص اور علائ

بیرایلیشااور گردوں کے امراض کی تشخیص اور علائ

میاں تک کہ ملکہ و کٹوریہ اور شائی فائدان Royal
کی واقعے شے۔ فزیالوجی اور اناٹومی کی غدمات پر ملکہ
کروائے شے۔ فزیالوجی اور اناٹومی کی غدمات پر ملکہ
کی جاب سے اسے "مر"کاخطاب بھی ال چکاہے۔
کی جاب سے اسے "مر"کاخطاب بھی ال چکاہے۔
میں ایک کی میروپولیشن پولیس چیف لیز کی میہ بات
کی جاب سے اسے "مر"کاخطاب بھی ال چکاہے۔
میں میٹروپولیشن پولیس چیف لیز کی میہ بات
میں میٹروپولیشن پولیس کی میں رہنے والا ڈاکٹر

ہے اور لیز ای کو تمام عور توں کا قاتل قرار دے رہا تھا۔ لیز بعند تھا کہ اس نے اپنی حس بصارت سے "جیک دی رپر"کو ای گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وہ بناکسی ثبوت کے محض لیز کی حسا بصارت کی بنیاد پر اسے قابل اور مشہور ڈاکٹر پر ہاتھ ڈالنے کی جر اُت کیسے کر سکتے تھے۔

دو مفہروا... " مجھ دیر بعد لیزنے کہااور مکان کا اندرونی نقشہ تفصیل سے بتائے لگا۔ اس کی آئیسیں بند تھیں اور وہ اندر کی ایک ایک چیز بتارہا تھا۔ فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان کے علاوہ دیواروں کا رنگ تک بتادیا۔لا محالہ انہوں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔

ڈاکٹر اس وقت گھر میں موجود نہ تھا، خالون خانہ پولیس کو دیکھ کر گھیر آگئی۔ حلاقی کے بعد ایک الماری سے خون آلودسیاہ فیلٹ ہیں Felt Hat اور ٹوئیڈ Tweed

خاتون خانہ ہولیس افسروں کے وجیدہ سوالوں کے سامنے تغیر نہ سکا۔اب عورت کے لیے اعتراف جرم کے سواکوئی چارہ کار نہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر دراصل ایک نفیاتی مرض میں مبتلا ہے اور دوہری شخصیت بال کا شوہر دراصل ایک نفیاتی مرض میں مبتلا ہے ۔ایک وقت میں وہ درد مندانسان اور قابل ڈاکٹر ہوتا ہے مگر جب اسے دورے پڑتے ہیں تو اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اور وہ در ندہ صفت بن جاتا ہے، وہ خور الین بوی اور پچر پر بھی تشدد کر تا ہے وہ کئی عور توں کو قت کے دوروں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن نار مل ہوجائے سے مور توں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن نار مل ہوجائے سے مور توں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن نار مل ہوجائے سے مور توں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن نار مل ہوجائے سے مور توں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن نار مل ہوجائے سے مور توں کو قتل کر چکا ہے۔ لیکن خار سے پچھے نویس، اس بعد اُسے کو مینی شوہر کے خوف اور بدنا می کے ڈر سے پچھے تھیں، اس

الكالما المنك

راز میں رکھیں۔

بع لیس نے تخفیہ طور پر ڈاکٹر کو محر فار کرکے ذہی امراض کے ایک فی اسپتال میں Thomas Mason 124 کے ایک فرمنی نام نظر بند کردیا اور مشہور کردیا کہ حرکت قلب بندہوجانے سے اس ڈاکٹر کا انتقال ہو حمیا۔ تا کہ اس ڈاکٹر کی بوری زندگی کی خدمات اوراس كاخاندان بدنام ندمو جائے گا۔ 1888 میں اسے یا کل خانے واخل کر ایا میا۔ اس کے فور آبعد لندن کے علاقے، وائٹ جیبل میں الله كاسلسله رك مميا في اكثرى بورى زند كى كالرياكل خافے ہی میں گزری۔ دور جدید کے ماہرین طب کا خیال ہے کہ وہ شیز و فرینیا کا مریض تھا۔ انسانی تاریخ كايه خوفناك قاحل اسى ياكل خافي ميں چل بسا۔ "جیک وی ریر" کو کر فار کرانے پر رابرٹ جیمزلیز کو برطانوی حکومت کی جانب سے تاحیات

\*\*\*

وظيفه ديأكماب

وہ دن اور آئ کادن جیک دی ریر کے نام سے پھر كوكى مل سامنے نبيس آيادرنداس كاكوكى سراغ يوليس کو ملا (اگرچہ اس کے بعد مجی لندن میں ممل کی سی واردا تیں ہوتمی، لیکن لاشوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازه مو كياكه بيه كام جيك دي رير كانبيس موسكما) البينة اس کی مشد کی سے بارے میں اخبارات میں قیاسات کا إيك انبارلگ ہے كہ شايل ووكى مادثے بين اجانك مارا كمياه ياأس خود منى كرلى ياملك سے باہر فرار ہو كميا، يا ممی اور جرم میں بھانسی کی سر اکو پہنچا، یاأے پکڑ کر یاگل خانے میں واخل کر اویا کیا ہو اور کسی کراس کی شخصیت مرجيك وي دير موف كاشهرنه موامو 

WWW.PAKSOCIETY.COM

بہر حال سے کو کتنے مجی پر دوں میں چھیایا جائے

وہ منظر عام پر آ ہی جاتا ہے۔ سات سال بعد لندن

ے ایک مشہورڈاکٹر ہاورڈDr. Howard کے توسط

ے " فاکو ٹائمز ہیرالڈ" اخبار کی 28 ایریل

1895ء کی اشاعت میں جیک دی ریر کی کر فمآری اور

لیز کے کارنامے کی کہائی منظر عام پر آئی، لوگوں کے

ليهاس يريقين كرنامشكل تفاركيكن پير 1970م ميس

ایک سرجن Dr. Thomas Stowell نے مجی

انكشاف كماكم جب وه ذاكثر تخيوذور ذاكك آكليند

Theodore Dyke Acland کے ساتھ کام

كررباتها، تؤاس كى بين نے ايك مرجبه بتايا تھا كه كچھ

بولیس والے ایک مخض جو عالم روحانیت تفا کے

ساته گفر آئے تھے اور ڈاکٹر تھیوڈور کو اس بات پر

منارے ستے کہ وہ مشہور ڈاکٹر سر ولیم کل Sir

William Gull كافر ضي ليته مر فيفكيث بنائي \_

Knight نے ای کہانی پر ایک ناول تحریر کیا، اس

کہانی پر 1988ء میں ایک ٹی وی سیریز اور 2001ء

جرائم كاونيايس اسسفاك قاتل جيك دىريركا

نام لندن کے لوگ مجھی نہ مجول سکیں مے۔ خصوصا

الست ایندیس رہے والوں کے سامنے آج مجی اس کا

ذكر كياجائے لوكئ حور تول دہشت سے كانبنے لكتي ہيں۔

بعض لو كول كاتواب تك يدخيال مع داكم وليم كل كاان

"قلّ سے کوئی تعلق نہیں تمااور اصلی "جیک دی ریر"

پارابی جیس کیا،وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ اور کہاں جلا

ميا؟ يرراز مربت بادر شايد بميشدر ب كار

میں ایک فلم From Hell بنائی گئے۔

1976ء میں اسٹیفن نائث Stephen

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



# سائنس فاعوش س

دلچسپ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات و آثار سائنس جن کی حقیقت سے آج تک پر دہ نہ آٹھا سکی....

انسان سائنس ترتی کی بدولت کہکشانی نظام ہے روشناس ہوچکا ہے، سمندر کی تہداور پہاڑوں کی چوٹیول ب كامياني كے معنزے كازرہا ہے۔زمين كے بطن ميں اور ستاروں سے آ مے سے جہانوں كى تلاش كے منصوب بنادہا ہے۔ یوں ترسا کنس نے انسان کے سامنے کا کات کے حق تق کول کررکھ دیے ہیں لیکن ہارے ارد کرد اب ملى بهت سے ایسے راز بوشیدہ ہیں جن سے آج تک مردو جہیں أفحایا جاسكا ہے۔ آج می اس کروار من پر بہت سے واقعات رو فرا موسے بین اور کی آثار ایسے موجود بین جو مندیوں سے الساني معل كے ليے جرت كا ماعث بيع موسے إن اور جن كے متعلق سائنس سوالي نشان بن مو في ہے۔

مغرب سے تعلق رکھنے والے ایسے نابغہ روزگار اور پراسرار لوگ، جن پردنیا صدیوں سے حیران ہے۔



منشته ماه بم في بر صغيرياك وبهندس تعلق ركف والى نابغه روز كاراور جرت الكيز بستول كالذكره كياتما جيں ہو سکی۔ اس ماہ ہم الی مغرب کے چندایے پراسرار لوگوں کے بارے میں بتارہ ہیں جو آج کک جمرت اور حجس کا

باعث ہے رہے ہیں۔

دنیا کی تاریخ پرامرار لوگوں کے تذکروں سے بمرى موتى ہے۔ بيالوك اسے زمانے ميں مجى براسرار تنے اور برسوں گزرجائے کے بعد مجی ان کا اسرار واضح نہیں ہوسکا ہے۔ ان کے کارنامے عام انسالوں سے ملف منے۔ ایکے انداز ملف سے اور ان کی زندگی

ملف تھی۔ ان میں اکثرانیے تھے جن کی شاخت مجی

الله ان چند پراسرار لوگوں پر، ایک نظر

\*\*\*

مونسر چوجانی Monsieur Chouchani: بيدايك جيرت الكيزكردار تماراس كي موت 1968ء میں ہوئی ہے۔ یعن زیادہ عرصہ تہیں گزراہے۔اس کے باوجوداس کے بارے میں یہ تہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون تعاداس کا ظہور دوسری جنگ عظیم کے بعد بورب

يس مواقعا

فزکس کے چند طالب علم ایک
پارک بیں بیٹے فزکس کے کسی
قارمولے بیں الجھے ہوئے تنے کہ
ایک دبلا پتلا لیکن روش آگھول والا
بوڑھاان کے پاس آگر کھڑاہو گیا۔
میرے بچوا تم لوگ کس مسئلے
میں الجھے ہوئے ہو۔'' ای

نے دریافت کیا۔
" بڑنے میاں، ہم ایک مسئے میں الجھے ہوئے ہیں جو تھیں ایک مسئے میں ایک جوئے ہیں جو تھیں ہے۔" ایک اوگ نہیں ہے۔" ایک الرکھے نے کہا۔

وه چلو کم از کم بتابی دو۔"

لڑکول نے اس پراسرار مخص کو فزکس کی وہ پراہلم بتا دی۔ اس نے ذرا سی دیر میں وہ مسئلہ حل کر دیا۔ وہاں بیٹے ہوئے فزکس کے سارے طالب علم حیران رہ گئے۔

"آپ کون این جناب!" اب لڑکوں نے بہت احرام سے دریافت کیا۔

"چوچانی!" اس نے اپنانام بتایا "کل تم لوگ پھر مل جانا، میں تنہیں فزئس پڑھا دیا کروں گا۔"پھر وہ یارک کے گیٹ سے ہاہر لکل گیا۔

دوسرے دن ووطانب علم پھر اس پارک میں جمع ہو گئے۔ چو چانی اپنے وقت پر نمودار ہوا اور اس نے فراس کے کچھ اور مسائل ان لؤکوں کو سجمادیے۔ اس مرتبہ ایک لڑے نے اس سے کہا ''جناب، آپ لینا ایڈریس بتادیں تاکہ آپ کو آنے کی زحمت نہ ہوہ ہم خود آپ کے پاس بینج جایا کریں۔"
خود آپ کے پاس بینج جایا کریں۔"



مسراکر کہا "اب میں دو دن کے
بعد آؤں گا۔"
اتفاق سے دودنوں کے بعد فلفے
کاایک طالب علم مجی فزئس کے طلب
کے ساتھ چلا آیا تھا۔ جب اس نے
چوچانی کو بتایا کہ وہ فلفے کا طالب علم
ہے تو چوچانی نے اسے فلفے پر بھی ایک
ہے تو چوچانی نے اسے فلفے پر بھی ایک
ہیں کی جر دے دیا اور اس دفت بتا چلا کہ ہی

مخص توفز کس کے ساتھ ساتھ فلے کھی جانتا ہے۔ چوچانی پورے تین برسوں تک طالب علموں کو فزکس، فلے، نفسیات، لٹریچر اور تاریخ پڑھاتا رہا تھا۔ اس سے پڑھنے والوں میں اس وقت کے مشہور ترین الوگ بھی تھے۔ لیکن کمال ہے کہ کسی کو بھی اس کے ہارے میں بچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے ....؟ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلاجاتا ہے ....؟

کی مرتبہ اس کا تعاقب کرکے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کا می لیکن ہر کوشش ناکام ریا۔ وہ تعاقب کرنے والوں کو غیر دے کر غائب موجواتا تھا۔ کسی کویہ بھی نہیں معلوم تعا کہ اس کا خاندان کہاں ہے ۔۔۔ ؟

آیا کہ وہ دنیامیں اکیلاہے یااس کے ممر والے مجی ہیں۔اگر ہیں تووہ کون لوگ ہیں۔

کہاجا تاہے کہ چوچائی کے ہزاروں شاگر دیتھے اور کئی علوم میں اسے دستر س حاصل تقی۔وہ کسی سے ایک پائی مجمی معاوضے کے طور پر نہیں لیٹا تھا۔

اس طرح اس پر اسرار فض کی آمدنی کے ذرائع کے ذرائع کے درائع کے درائع موت کا مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کی موت کا مسال لوگوں کو اس طرح یاورہ میان قاکد اس کی لاش اسی یارک میں پرای ہوئی ملی میں جہاں وہ پہلی مرجبہ فزمس

المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ



کے طالب علموں کے سامنے فمودار الوافيا\_



الع أوسر Poe toaster ي چنوری کی سرو میج، بالٹی مور میری لینڈ کا قبرستان، یو کی قبر۔ ہر طرف عمرى ومند جمائي موئي- 19 جوري 1949 وقبرستان کے کیٹ سے ایک ایڈ کرایلن ہوئے کی قبر

آدی آہتہ آہتہ جاتا ہوا ایڈ کر ایلن ہو کی قبر کے الاس أتا بـ

اس آدمی کا علیہ مجی عجیب ہے۔ اس نے ایک فليث بيب وبهن ركمان كمان أساه رنك كاايك لاناسا اوور کوٹ اس کے جم پر ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل ہے۔

اس براسرار آدمی کودیمنے والا ایک بور ماہے جو مر مع لئ يوى كى قبرير پيول يرمانے كے ليے آتا ہے۔اس بوڑھے کولیٹ بوی سے بہت مبت محت محل-اس كا كمر بحى قبرسان كے ياس بى ہے۔ اى ليے اسے قبرستان آئے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔وہ بوڑھا اس پرامرار اجنی کو چرت ہے دیکتاہے لیکن اجنی کو اس بات کی پروائیں ہے کہ کون اے دیکورہاہے۔ وہ او کی قبرے یاس آکر کھڑاہو تا ہے۔ شراب کی بوس کھو0 ہے۔ تعوری می شراب کی کر بھیہ بوتل وہی قبر كياس كوديا بي ورك كردن جماع كرا رہتا ہے۔ پر آہتہ آہتہ چا ہوا قبرستان سے باہر جلا جاتاب بوزهے کے بیرسب کھ جرت انگیز قال وہ کم آکرانے بیوں کو بتاتا ہے لیکن کوئی زیادوہ وصیان جیس دیتا کہ اس مم کے واقعات ہوتے عی ريح إلىدان ش كوئى خاص بات ترك ب



بوزمے کو وہ آدی کی داوں تك دكمائى نبيس ويد مالاتك بوزما لین عادت کے مطابق موذات قبرستان مایا کرتا ایک میم ایسے عی سروموسم میں دہ پر امرار اجبی مگر د کھائی دے جاتا ہے۔ وہ فروری کی انیس تاری ہے۔

بوزھے کور تاری اس کے یاد

ربی که اس کی شادی کی سالگره کادن تماروه ممر آگر پھر اس پراسراراجنی کاذکر کرتاہے۔ اس مرتبداس کے ہے می حد تک اس معالمے میں ولچیں لیتے ہیں۔ اس ے زیادہ اور کھ نیس ہو تا۔ بوڑھا اینے ایک دوست ے اس اجنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ "میرا عیال ہے کہ دواجنی انیس بی تاریخ کو آتا ہے۔" " " " " } } } }

"اس ليے جبوه بچهلى مرتبه د كماكى دياتماتوانيس جوري محى- " بوز هے نيايا" پر ده انيس فروري كو

"كيادوسرىم تبه مجى وه شراب كى بوكل ايخ ساتعولا بإنقان ؟ " دوست في وجمل "بال، دوبرى مرتبه مجى-" بوزھے نے جواب ديا۔

" چلو، تو چر انیس مارچ کی منع میں مجی تمہارے ماتھ قبرستان چلول گا۔" اس کے دوست نے کہا۔ انیس ماج کی مج دونوں پوڑھے قبرستان عی تے۔ کم آلود شماری مج می۔ وہ اجنی محر د کمالی دے کیا۔ اس کاوی ملیہ تھا۔ فلیٹ بیث واوور کوث اور باتع ش شراب كى يو ال- دو كى ير دميان ديد بغير سدے ہی ترکے یاں کد ماں کوے ہو کر اس



نے آو می ہو ال شراب لی اور پکی ہو لی شراب کی ہو ال ہو کی قبر کے پاس رکھ کر قبرستان کے گیٹ سے باہر چلا گیا۔ دونوں دوست جرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دہ گئے تھے۔

"فداجانے میہ کیا سلسلہ ہے....؟" بوڑھے کے دوست نے کہا" چلو، ایک مقررہ تاریخ پر قبر پر آنا تو سجھ میں آتا ہے لیکن شراب کی بوتل کیوں رکھ کر چلاجاتاہے....؟"

"ادر آو می شراب بی کربقیه آد می کیوں چھوڑ ا جاتا ہے۔"

دوکیوں نہ آگی انیس کو اس کے پاس چل کر اس سے یو چھاجائے...؟" دوست نے مشورہ دیا۔ پھر اپریل کی انیس تاریخ آگئ۔ موسم اب بھی میر و تدالیکوں تاکیل میں داشتہ و تقل کا سے میں سے تر میں

سرد تعالیکن قائل برداشت تعاداس مر تبداس آدمی کو دیکھنے کے لیے بوڑھے اور اس کے دوست علاوہ دو چار اور بھی ستھے جو ایک پر اسر ار مخصیت کو دیکھنے کے شوق بیل سے اور بھی ستھے جو ایک پر اسر ار مخصیت کو دیکھنے کے شوق بیل سے آئے۔

وہ پرامراد اجنی معمول کے مطابق اپ وقت پر معمود اربول آئے بھی اس کا دی لباس تھا۔ وہی اندازہ وہی طبح اس خارج آہت آہت ہوت ہوگی اس کا دی اندازہ آگر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بو تل سے شراب ٹی اور جب آدھی بو تل رکھ کر دالیس جانے لگا تو یہ لوگ اس کے سامنے آگئے۔ لیکن ان میں سے کسی میں اتی ہمت کہ دواس سے کچھ پوچھ سکیں۔ اس نے جب ذرای قلید ہید اٹھاکر ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ بر کھوں کے قدم پیچھے ہی گئے۔ اس مختم کی آئے والے برا کہ تھے ان کہ کھوں سے آگ نگل رہی تھیں۔ ایسالگ رہا تھا جیسے ان کہ کھوں سے آگ نگل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری کے ساتھ کھوں سے آگ نگل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری کے ساتھ کھوں سے آگ نگل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری کا کھوں کے ساتھ کھوں سے آگ نگل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری کا کھوں کے ساتھ کھوں سے آگ نگل رہی ہو۔ آگے آئے والے بری کا کھوں کے ساتھ کے ساتھ

ان کے در میان سے لکا چلا کیا۔

لتحليل بو تميابو-

ان انہیں ہواکہ وہ دکھائی نہ دیاہو۔ اسکے مینے یعنی ایسانہیں ہواکہ وہ دکھائی نہ دیاہو۔ اسکے مینے یعنی می 19 تاریخ کورہ پھر پوکی قبر پر آگیا۔ حالا تکہ اب شری کا موسم تھالیکن اس کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس کاراستہ گھیرنے کے لیے لوگوں کی ایچی خاصی تعداد موجود تھی لیکن اس مرتبہ بھی کی میں اتن ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ اس کاراستہ روک سکے یااس سے بچھ پوچھ سکے۔البتہ پچھ لوگوں نے روک سکے یااس سے بچھ پوچھ سکے۔البتہ پچھ لوگوں نے اس کاراستہ اس کا تھی لیکن وہ اس کا تھا تیسے فال سکے میٹ اس کا مرائ نہیں لگ سکے شے۔ وہ قبرستان کے گیٹ اس کا مرائ نہیں لگ سکے شے۔ وہ قبرستان کے گیٹ اس کا مرائ نہیں لگ سکے شے۔ وہ قبرستان کے گیٹ اس کا بہر نگل کر اس طرح غائب ہوگیا تھا جیسے فضا ہیں

چونکہ اس کے بارے بیس کمی کو پھو نہیں معلوم نقار لوگ اس کے نام ہے بھی ناواقف تھے اس لیے شاخت کے لیے Poe Toaster کہاجائے لگا تھا۔ وہ برسول تک ای طرح پوکی قبر پر ہر انیس تاریخ کی منج شراب کی بو تل ہاتھ میں لیے آتا ہوا د کھائی ویٹا رہا۔ اس کے بعد وہ اجائک غائب ہو گیا۔

\*\*\*

بالوشكالير Babushka Lady: يد ذكر به ايك الي فاتون كا، جس كى شاخت بهى تبيل بوسكى تحى اليك الي فاتون كا، جس كى شاخت بهى تبيل بوشكا درا ممل ليكن اس ليدى كا نام و ب ديا كيا تقل بالوشكا درا ممل خوا تين كا يك بيث بوتا به جيسے روى خوا تين استعال كرتى بيل بي بوشكا ليدى ميث بكن ركما تقا اى ليد اس بالوشكا ليدى ك نام سے ياد كيا جا تار باتھا۔

یہ واقعہ 1963ء کا ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکا کا سب سے طاقتور فضی لینی صدر امریکا کینیڈی کی سواری گزر رہی ہے۔ اچاتک ایک طرف

LANGE !

(54)

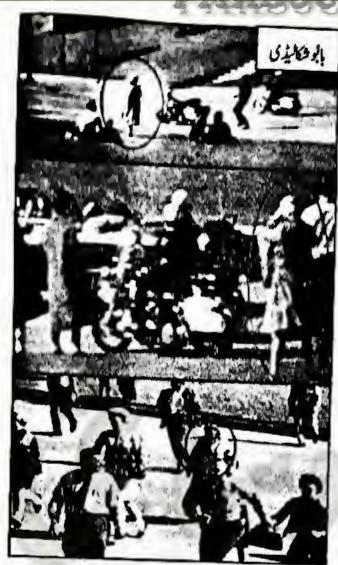

اس سے بھاگا مجی نہیں جارہاتھا اس لیے وہ ایک تی جگہ جم كرروكي تقى جب اس سے يدوريافت كياكمياكد اس نے جو تصویری اتاری تھیں، وہ کمال ایل ۔ تو اس نے صاف الكار كرويا- اس في بتايا كد اس كياس كوئى كيمر انهيس تفاروه خالي باحمد تمنى وبعد من يما جلاكه وه ایک فراد مورت محی اور صرف شهرت کی خاطر اس نے ایے آپ کو پیش کیا تھا۔ بہر حال بابو شکا لیڈی است برس گزرجانے کے بعد مجی ایک دازی ہے۔

\*\*\* لاین گرر D.B. Cooper: لوگ نیس مانت كديداس كانام بمى تفايانيس يا صرف شاخت كے طور یرا سے ڈی لی کور کہا جاتا ہے۔ یہ مجی ایک مجیب يرامرادانيان تغا\_

يه والعد 24نومبر 1971 مكاب- طياره المي منول

ہے کولی چلتی ہے اور کینیڈی کا تمل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوفاک واردات تھی۔ ہر طرف بھکدڑ مج جاتی ہے۔ ممی کواہام میں میں ہے۔ ای عالم میں میہ عورت اہے ہاتھ میں کیمرالیے و کھائی دیں ہے۔ اس کے سر پر وی بابوشکامیٹ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس مملدا اور خوف وہراس کے باوجوداس کے اطمینان میں کو کی فرق تہیں پر تا۔ وہ بہت سکون کے ساتھ تصویریں معینی رہتی ہے۔ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ یولیس والے ممامحتے محررے ہیں۔مدر کینیڈی کواسیال لے جایا کیا ہے لیکن وہ عورت اس جگہ کھڑی رہتی ہے۔اس کی مجی تصويرين كيمرول عن آجاتي إلى ليكن اس كا چرو اس لیے پتانہیں جاتا کہ وہ چیرہ ہیٹ میں جھیا ہوا ہے۔ بعد مل جب انظامیہ کو ہوش آتا ہے تو اس عورت کی ملاش شروع موتی ہے لیکن وہ اب کہیں غائب موچکی ہے۔خیال کیا جاتا ہے کہ اس عورت کے یاس اس قل كاثوت موجود بكوتكه ال في تصوري اتارى بي ليكن اے كہاں اور كيے حلاش كياجائے...؟

ہورے امریکا میں اس مورت کی علاش کا کام شروع كردياكيا-اشتهارات دي مكنے- اسے انعام كى پیکش کی گئی کہ وہ بس ایک مرتبہ سامنے آجائے لیکن وہ تو کدمے کے سرے سینگ کی طرح فائب ہو چکی متی \_ کوئی نہیں جات تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تمي اور تضوري مينيخ كاكيامتعد تعا....؟ يه تصويري استے کیاں استعال کی موں گا۔

مريرسول كزر كئے۔ اور ايك دن اجانك اى تم كاسك بين ايك ورت كام كمائ كالحاكى اسكا وموی تھا کہ ودوی مورت ہے۔ وہ اس دن اتفاق سے ای سوک سے گزرری متی جس وقت بید حاوثہ ہوا۔ اس کا کہناتھا کہ وہ اتنی دہشت زدہ ہوگئی تھی کہ



کی طرف تو پرواز قا۔ ب کو هیک فعاک تھا۔ موسکی رہے ہیں ہی ایکی تھی۔ طیارے کے مسافر کرما کرم کائی ہے لئا اندوز ہور ہے تھے۔ کہیں بھی ایسے آثار فیس سے جن اید از وہو سے کہ جہازی سے کی گزیز ہوئے والی ہے۔ جہازی انز ہوسٹیس سافروں کی گرم جو شیوں کا جواب لین مسکر اہٹوں سے وے رق قیس کہ اچا تک ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس کے رق قیس کہ اچا تک ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ اس کے باتھ جس ایک رہے الور تھا۔

سب میری طرف متوجہ ہوں۔" اس نے آواز نگائی سمیر انام بی لی کورہے۔"

اس کے ہاتھ میں رہے الور تھا۔ ای لیے سب کو اس کی طرف متوجہ ہو تابی تھا۔ اس زمانے میں معاشر بے میں تھے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا اتنا رواح نہیں ہوا تھا۔ چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مقرفی۔ اور جہاز میں سفر کرنے والے جس طبقے کے لوگ ہو تیں، وہ عام طور پر اوائی بحرائی سے پر بین عی کیا کرتے ہیں ای لیے جب انہوں نے اپنے کی ایک ایک مسافر کے ہاتھ میں رہے الور دیکھا تو سب بری طرح توف زوہ ہو گئے۔

"معاف سیمی خواتین و حفرات!" کوپر نے کہا "معاف کی خواتین و حفرات!" کوپر نے کہا "میں آپ لو گوں کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔" اس کالبجہ بھی بہت شائستہ اور سلجھانوا تھا۔
"میمیا تم جہاز کو اغوا کرنا چاہتے ہو...؟" ایک



مافر نے اس کے زم کیج ہے ہت پاکر سوال کیا۔
"ارے جیس۔" کو پر مسکر ادیا" وہ بڑے لوگوں
کے کام ایں۔ میں بے چارہ تو ایک فریب، معمولی
انسان ہوں۔"

"F.... 9 3 19 15 18 "

" بھے۔ " کو پر نے کہا" آپ حضرات اور خوا تمن اپنی ساری رقم نکال کر میرے اس تھیلے میں ڈال دیں۔ " اس نے اپنی جیب سے بلاسٹ کا ایک بڑا سا میک نکال کر ایک خوفزدہ اگر ہوسٹیس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اگر ہوسٹیس سہی ہوئی اس کے پاس بھی تھی۔

ورخ مرائیس سے کو رئے کہا '' بیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم یہ بیگ لواور لوگوں سے رقم لے لے کر اس میں رکھنا شروع کر دو۔ جس طرح چرج کے چندے لیے جاتے ہیں مثاباش!"

"اور اگر کوئی نہ دے تو...؟" انر ہوسٹیس نے بع چھا۔

" کورکاچرو سخت ہو گیا تھا۔
اب جو وہ بولا تو اس کی آواز ہیں ہے رحی شامل تھی
مدیس انکار کرنے والے کو سیس ڈھر کر دوں گا۔ کیونکہ
میں مرف شوتیہ طور پر جہاز ہیں بیٹھ کرلوٹ مار نہیں کر
دہا ہوں، بلکہ لیک زندگی خطرے میں ڈال کر یہاں
تک آیا ہوں۔"

اس کے لیج کی سختی نے لوگوں کو مزید نوفزدہ کردیا تفا۔ ائر ہوسٹیس ہرا یک سے رقم اکٹھاکرتی جارتی مقل کہ ایک ایک ایک ایک کو پکڑلیا۔
مقل کہ اچانک ایک آدمی نے ائر ہوسٹیس کو ڈھال بتالیا مقا۔ "کو پر ا ابتار یوالور جینک دو۔" اس آدمی نے کہا "ورنہ جس ائر ہوسٹیس کی گردن توڑدوں گا۔"

"Like Billion of the Control of the

"توزدو-"كويربر حى سے بولا" تم كيا سجيت ہو کہ بید ائر ہوسٹیس میری بوی یا مجبوبہ ہے کہ بیل اس کا خیال کروں کا لیکن پھر ہے سوچ لو کہ اس کے بعد حباراكماموكا...؟"

اس آدمی کے پاس اب کوئی جارہ نہیں رہا تھا کہ وہ ار ہوسٹیس کو چھوڑ دے۔ اس نے ار ہوسٹیس کو چیوڑ دیا۔ از ہوسٹیس نے خوفزدہ ہو کر پھرے اپنا کام شروع كرديا- بعراجانك كويرك ريوالورس ايك كولى لکلی اور اس آدی کے بازو میں پیوست ہوگئ جس نے ائر ہوسٹیس کو پکڑا تھا۔وہ آدمی بری طرح چیخ رہاتھا۔

"بس خاموش رہو۔" کویر غرایا" یمی گولی میں تمہارے سینے میں بھی ارسکتا تعالیکن صرف تعوری ی سزا وی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی مرہم بگ کردے۔"

الفاق ہے آیک سرجن این اوزاروں کے س اتھ اس طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اس زقمی کی طرف متوجه بوحميا-

" تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ائر ہورٹ الر کر فکا جاؤك ... ؟ " ايك مورت في كوير سے يو جمال " نبیں میڈم! میں اتنا بے وقون نبیں ہوں کہ سمى الربورث پر اترنے كى حمالت كرون-"كوپرنے كيا\_" پر كياكروك تم...؟"

"ميديم، يه آپ كا درد مر شل ب-"كور ف کہا ''جی اچی طرح جانا ہوں کہ جھے

بے چارہ زخمی اپنی مرہم پٹی کروائے ایک طرف مد كما تعالم اير موسس ار قم تفيا بن بمركر كورك حوالے كردى۔ كورت تقلي كو ديكھتے ہوئے بلتر آواز یں کہا "اجھادوستو، یس لے آپ او کوں کوز حت دی۔

اب میرے چلنے کاوقت ہو کیاہے۔" سباس سر پھرے کی طرف دو کھے رہے تھے۔ اس نے ائر ہوسٹس سے ہیراشوٹ طلب کیا۔ ہیراشوث باند حااور اُڑتے ہوئے طیارے سے کود حمیا۔ بیہ تو ایک پہلوہوا، دوسر اپہلواس سے زیادہ جیرت انگیزہے۔ کوپر طیارے سے کو د نو کیالیکن وہ زمین پر اترابی نہیں۔ ہے ناجرت كىبات ـ

اتفاق ہے کہ اس نے جہاں طیارے سے چھلانگ لكاكى، وه فوجى علاقد تها، يه جوئكه دن كاوقت تما، اس لي اس کے پیراشوٹ کو اترتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ سب بی جیران ہورہے تھے کہ یہ کون محض ہے جواس طرح عيراشوف سے فيح آرہا ہے۔ اس كو دور بينول ك ذريع آبزروكما جاني لكا-

میراشوٹ سیدھے فوجی جھاؤنی کی طرف آرہا تھا۔ اس لیے فوجی بڑے اطمینان سے اس کے اترفے کا انتظار كررب تع ليكن اجانك مواكارخ تبديل موكيا اور میراشون قریم جنگل کی طرف دوڑایا کمیالیکن اترنے والے کا کوئی بتانہیں جلا۔ کوئی سراغ نہیں ملا، بورے جنگل کے چیے چیے کی تلاشی لے کی من کی کیکن نہ تو بيراشوك سے ارتے والے كا بتا جلا اور نہ بى اى کے پیراشوٹ کا۔ اس یاس کی آباد ہوں کی بھی الاشی لے لی گئی لیکن کو پر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسری طرف از بورٹ کافیج کر سافروں نے جب کویر کے بارے میں بتایاتوسب بی جیران رو گئے۔

جرت کی بات میر تھی کہ مسافروں کی فہرست میں کویرکانام بی نیس تفایعنی اس نام کا کوئی مسافر طیارے من سواری فین مواقعا۔ اور اس سے زیادہ جرت کی بات به محی که جهاز من متنع مسافر سوار موت متھے۔ ان كا تنتي ممل تقي يعنى منت سوار موع منع، است عي

(57)

BAKCOCKET COM

ار بھی گئے تو پھر یہ کوپر کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا...؟ یہ معما بھی ابھی تک لا بحل ہے۔

\*\*\*

لوہے کے نقاب والا Man In Iron Mask یہ دنیا کے بہت پراسر اراور نہایت بدنصیب آوی کا نام ہے۔ نام کہاں ،یہ اس کی شاخت ہے۔ اس شخص پر نہ جانے کتنی مرتبہ لکھاجا چکا ہے۔ اس پر فلمیں بھی بنیں ، ہرایک نے اپنے اندازے اس پر روشنی ڈالنے کی ہرائیک نے اپنے اندازے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ راز ابھی بک حل نہیں ہو سکا کہ

وہ کون تھا۔ دہ محفس ایک ا زندگی میں بھی پراسرار رہا اور ایک موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔ یہ کہانی دنیا کے بدنصیب ترین فخص کی کہانی ہے۔

یہ واقعہ ہے سولہویں اور ستر ہویں صدی کے در میان کا۔ کیونکہ اس کی موت نومبر

الوئس کی عکومت تھی۔ فرائس بین اس وقت کگ لوئس کی عکومت تھی۔ فرائس کی ایک جیل جیل جی ایک چیرے پر لوہے کی نقاب چرحی ہوئی تھی اور صرف اس کی آئسیں و کھائی دے چرحی ہوئی تھیں۔ اس قیدی کو بادشاہ کے عظم پر وہاں لایا گیا تھا۔ معمول کے مطابق جب اندراج کرنے کے لیے تھا۔ معمول کے مطابق جب اندراج کرنے کے لیے جواب دیا ''دنیوں، اس کی کوئی شاخت نہیں ہے۔ بادشاہ جواب دیا ''دنیوں، اس کی کوئی شاخت نہیں ہے۔ بادشاہ کے عظم پر اسے الگ کو مھری میں رکھا جائے گا۔ کوئی محض اس کے عظم پر اسے الگ کو مھری میں رکھا جائے گا۔ کوئی مرف میں کے خریب ہونے کی کوشش نہ کر ہے۔ میں مرف کھانا اور پائی اس کے کرے میں پہنچا

کروالیں آجائے۔"
یہ تھا بادشاہ کا تھم اور ایک ایسا قیدی جس کے چہرے پر لوہ کی ایس نقاب تھی جو کسی صورت از نہیں سکتی تھی۔ اس محف کو فرانس کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ اور ہر جبّہ اس کے ساتھ یہی صور تحال ہوتی تھی۔ کسی کو بھی اس کے ساتھ یہی صور تحال ہوتی تھی۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں پچھ نہیں معلوم تقا۔ خود وہ بھی بالکل خاموش رہتا تھا۔ کسی لے اسے بولتے ہوئے نہیں سنا۔ یا تو وہ گونگا تھا، یا پھر وہ خود ہی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا

خیال تھا کہ شایدوہ حکومت کا کوئی اہم عبدے دار ہے، جے کسی شم کی سزاسائی گئ ہے لیکن کوئی اہم عبدے دار عائب بھی نہیں ہوا تھا، سب اپنی اپنی جگہ موجود شے۔

اس کے بارے میں بے تحاشا قیاس آرائیاں کی، مئیں۔کون تھاوہ، بادشاہ نے

اسے قید کیوں کروایا تھا۔ اس کی شاخت کیوں چھیائی گئی تھی ...؟

محمی میں اتنی ہمت نہیں بھی کہ وہ بادشاہ سے اس کے بارے میں سوال کرسکتا۔ ایک طرف تو ریہ صور تحال بھی تھا کہ بادشاہ اس کی صحت کی طرف سے متفکر رہنا تھا۔

جب ایک مرتبه وہ محض بیار پڑا توبادشاہ نے اپنے خاص طبیب سے اس کاعلاج کروایا تھا لیکن اس طبیب کو مجمی معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ اس کا مریض کون ہے۔۔۔؟

مجمد لو گوں کار خیال تفاکہ شاید سے مخص سمی بہت

" A CONTRACT

بڑے رازے واقف ہے اور بادشاہ اس سے وہ راز اگلوانا چاہتاہے،اس لیےاسے قیدیس رکھاہواہ۔

وہ مخص راز اسینے سینے میں دفن کرچکا ہے۔ وہ باوشاہ کو بتانا نہیں چاہتا۔ لیکن پید خیال اس لیے نا قابل تہول ہواکہ اگر بادشاہ کا کوئی راز اس کے پاس ہوتا تو بادشاه اسے قید میں رکھنے کا جمع بھنٹ نہیں پالیا۔ ویسے بى اس كو بلاك كرواديما، كون يو چيف والا تقاب

تو پھر بيہ كون تھا...؟

وہ مخص برسوں تک فرانس کی مختلف جیلوں میں قید رہا اور کوئی بھی اس کی صورت دیکھنے ہیں كامياب نبيس موا

بلاخر تومبر 1703ء میں اس اسی نقاب بوش کی موت واتع موحنی۔اب اس حوالے سے ایک اور چرت المكيزبات سي تقى كه اس كى موت كے بعد بادشاه نے اس کے استعال میں رہنے والی ہر چیزیاتو دفن کروادی یا جلوادی \_انتہابی ہے کہ بادشاہ نے بیر سارا کام خود این محمرانی میں کروایا تھا۔ ادر آخر کارخو داس آدمی کی لاش مجى جلادي كئ تقى-

اور وہ بے جارہ اپن آ بن نقاب سمیت اہمیشہ کے

لیے ایک پراس ار کر دار بن کررہ کیا کہ وہ کون تھا...؟ اس کردار کو سامنے رکھ کرنہ جانے کتی کہانیاں لكمي جاچكى بير-كتنى قلميس بن چكى ہیں لیکن یہ معما انجی تک حل نہیں ہویایا ہے اور شاید مجھی طل مجي شهو-

\*\*\*

وولیٹ کے بزیچ Green :Children Of Woolpit

کبانی ہار ہویں مدی کی ہے۔ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اے میشہ زندہ رکھاہے۔اس کے بادے یس قیاس آرائي كى إير ـ دوليث برطانيه كا ايك تعبه ہے - اس زمانے میں یہ ایک صاف ستمرا علاقہ تھا۔ لوگ سمیتی بازی کیا کرتے یا اور ویگر کام کرتے۔ زندگی مشین اور تیزر فارنہیں ہوئی تھی۔سب ایک دوسرے کو جائے بھی تھے اور ایک دوسرے کے دکھ دردیس مجی شریک رہاکرتے۔بدواقعدای تھے کا ہے۔ ایک مع جب لوگ محرول سے اپنے اپنے کام کے لیے لکلے تو انہوں نے دو بچوں کو دیکھا۔ وولوں میارہ اور بارہ برس سے زیادہ کے و کھائی نہیں وے رہے تھے۔

ایک لڑکا تھااور ایک لڑی۔ان دولوں کی شاہتیں ایک جیسی تھیں جو بہ بتارہی تھیں کہ دولوں محاتی بہن ایں۔دونون ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے اس طرح رورے تھے جس طرح والدین سے مچھڑ جانے والے یج رویا کرتے ہیں۔

يبال تك تؤكوئي خاص بات نبيل تقى ـ خاص بات ریا تھی کہ دونوں کی جلد انتہائی مجرے سبز رنگ کی تھی۔ جیسے بورنے جسم پر گہرے مبز رنگ کا پیند کر دیا

کیا ہو۔ یہ ایک جمرت انگیز

ممرے سزرتک کی جلد ایک انہونی می بات محی- تصبے میں جلدہی سب کواس کی خبر ہوسمی ۔ بورا تصب ای ان دونوں کو دیکھنے کے لیے وہاں جع ہو گیا۔جب ان بحل سے بات کی گئی تو پتا جلا که وه انگریزی نہیں جائے۔ وہ ایک الی زبان بول رہے تع،جو لعب والول كى سجع سے باہر



محی ۔ وہ جن معصوم نگاہوں سے تھے والوں کی طرف و کھورے منے اور روئے جارہے تھے، تھیے والوں کو ان پر بہت افسوس ہورہا تھا۔ نہ جانے یہ بے چارے کون منے، کہاں ہے آئے شے ۔۔۔؟

انہیں جب کھائے کے لیے دیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کردیا۔ اس موقع پر مقامی چی کھانے سے انکار کردیا۔ اس موقع پر مقامی چی تو ایبا لگا ہے یادری نے تصب والوں سے کہا" دیکھو، جھے تو ایبا لگا ہے کہ یہ دولوں ہے کسی او رسیارے سے آئے ہیں۔ انہیں خداکا تحفہ سمجھو۔ ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو اور یہ جان لو کہ خداہم سے خوش ہے اس لیے اس نے ان دولوں کی پرورش کے لیے ہمارے تھیے ا

ان دونوں کے لے ای وقت تصبے کا ایک محمر مخصوس کر دیا گیا۔ ان دونوں کو دہاں کے جایا گیا اور تصب کے جایا گیا اور تصب کے بچوں کی تصبے کے بچوں کی دمہ داری قبول کرلی۔

ایک مسئلہ یہ تھاکہ ان دولوں کوجو کھ کھانے کے لیے دیا جاتا، وہ کھانے سے انکار کردیتے تھے۔ یقینا ان کی خوراک مخلف ہوسکتی تھی۔

لین کیا تھی، قصبے والوں کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ جب ایک حورت نے ان بچوں کے سامنے دودھ کی الیا تھا۔ ایک مسئلہ او حل ہو گیاس رکھے تو انہوں نے دودھ فی لیا تھا۔ ایک مسئلہ او حل ہو گیا تھا۔ دوسر امسئلہ یہ تھا کہ ان اسے ہات کیے کی جائے ۔۔۔ ؟ کیونکہ جو بچھ دہ بولئے تھے، وہ تھبے والے بولئے مقے، وہ تھبے والے بولئے مقے، وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا۔ ہالآخر تھے، وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا۔ ہالآخر تھے، وہ ان بچوں کے سرول سے گزر جاتا تھا۔ ہالآخر تھے، وہ ان بھا تھا۔ ہالآخر تھے، وہ ان بھی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ان بھا تھا۔ ہالآخر تھے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ان بھا تھا۔ ہالآخر کی شکھانے کی ذمہ داری اپنے سرلے لی۔ چونکہ وہ بچے بھی تریادہ عمر کے ایک آخرین سکھانا ایک کے ہو کیے تھے اس لیے انہیں کوئی نئی زبان سکھانا ایک کے ہو کیے تھے اس لیے انہیں کوئی نئی زبان سکھانا ایک

مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی نے ہمت نہیں ہاری اور ان دولوں کو انگریزی سکھاتا رہا۔ پانچ سال گزر گئے۔

ان یا نج برسوں میں تصبے والوں نے انہیں لیک اولاد کی طرح تبول کرلیا تھا۔ تصبے کے ہر گھر میں ان کا آناجانا تھا۔

دونوں انہائی خوبصورت تھے اور تھیے والوں کا بیہ خیال صحیح لکلاتھا کہ دونوں بھائی بہن تھے۔ انگریزی سیکھ خیال کے بعد انہوں نے بہی بتایا تھا۔ خانے کے بعد انہوں نے بہی بتایا تھا۔

اپنے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایک مرزمین سے ہے جو زمین کے یتجے ہے اور اند فیروں کی دیا کہلاتی ہے۔ وہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہوتا ای لیے ان دولوں کی جلدیں استے گرے رنگ کی ہیں۔ ان دولوں نے یہ بھی بتایا کہ دولوں بھائی بہن گھرے کھیلئے کے لیے فکلے متے کہ نہ والوں بھائی بہن گھرے کھیلئے کے لیے فکلے متے کہ نہ والوں کیسے یہاں آگئے۔

قصبے والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان دونوں کی زندگی ای قصبے میں گزرے کی لیکن ایک دن وہ دونوں اچائک غائب ہو گئے۔ ان کا کوئی پتانہیں چلا۔ جس طرح دہ آئے۔ شاید اپنی ای دہ آئے۔ شاید اپنی ای زمین دوز دنیا ہیں، جہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہوتا۔

نہ جانے کیے بھیریلاں چھے ہوئے ہیں۔ کیسے کیے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں۔ ایسے پر اسرار لوگ جن کے لیے بچھے نہیں کہا جاسکیا کہ وہ کون ہیں۔ اور ان کی زندگی کیاہے...؟

یہ بات تو بھی ہے کہ انجی بھی ان گئت مید ہیں جن تک انسائی اذبان کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ بناوہ

"LANGE !





BYKCOCKEM COM

مش مشہورہ کہ اگر بنیاد ٹیڑ می ہو توجاہ اس کی تعیر آسان کی بلندیوں تک کی جائے تمارت ٹیڑ حی عی رہتی ہے۔ ایس تمارت کوسید حاکرنے کا ایک عی حل ہے کہ أے دوبارہ نے سرے سے تعمیر کیا جائے۔

آئے ہے بڑاروں سال پہلے جب فن تعیرا یک مشکل اور غیر معولی فن سجا جاتا تھا۔ اس فن کے اہرین بہت کم ہے اور فام مال و تعیراتی تخییک بھی محدود تھی۔ آئ کی طرح اس شعبے میں آسانی نہیں تھی۔ تعیرات پر بہناہ افراجات آتے ہے۔ صرف وہی حکومتیں عالی شان کی دولت وافر آتی تھیں۔ بہی وجہ ہے جمیں اس معالے کی دولت وافر آتی تھیں۔ بہی وجہ ہے جمیں اس معالے شیں وہ کلک آئے نظر آتے ہیں جوزر کی لحاظ ہے ترتی یافتہ سے۔ بھی ممر، بندوستان اور عراق وغیرہ یا چر سلطنت رومااور سلطنت ایران جیسے ممالک جنہوں نے فتوحات کی مواد سلطنت ایران جیسے ممالک جنہوں نے فتوحات کی جود سے آس پاس کے ممالک کی دولت لوئی تھی۔ مورا قال شاہد خرچ، وفاع اور کمی قدر موام کی فلاح و جود سے آبی ایک کی دولت لوئی تھی۔ مورا قال شاہد خرچ، وفاع اور کمی قدر موام کی فلاح و جود سے آبی بات کے والی تھی۔ ان ملکوں کے حکر ان عالی بین عارات بنواتے شے۔

عام طور سے دفاع کے لیے یا کمی فتح یا کمی غیر معمولی افتح کی یاد میں عالی شان تعمیر است کی جاتی تعمیل ۔ آن مجمی اسی غیر معمولی تعمیر است و نیا بحر میں موجود ہیں جو کمی نہ کی فتح یاوا نتے کی یادولاتی تیں۔ ان کی تعداو لا کھوں میں ہے۔ صرف سلطنت روما کے دور میں بنائی حمی عمارات اور نظموں کی تعداو وس ہزار سے زیادہ ہے اور بیہ ساری تعمیر است غیر معمولی تعمیں جن پر اس زمانے کے لحاظ سے مروروں کا خرج آیا تھا اور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کی مروروں کا خرج آیا تھا اور ان کی تعمیر پر ہزاروں افراد کی مال تک کام کرتے رہے تھے۔

مان مدہ اور سے دہا ہے۔ اور سے کا شرح اللی خاص اللہ علی خاص اللہ علی مقبولیت رکھتا ہے۔ سلطنت روما کے زوال کے بعد اللی مقبولیت رکھتا ہے۔ سلطنت روما کے زوال کے بعد اللی

چونی چونی ریاستوں علی بٹ کررہ کیا۔ ان ریاستوں علی اللی کے جنب علی واقع ایک چھوئی کی ریاست ہیا ہی متی۔ بیسا ایک شہری ریاست متی جو سامل کے ساتھ سائی ہے اللی کے انتہائی جنوب عمی واقع سائی کے انتہائی جنوب عمی واقع سائی کے انتہائی جنوب عمی واقع سائی کے بعد فتی کی خوشی عمی ایک چرچ تھیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت ہیسا عمی جمہوریت تھی اور ایک فیتر ایک فتیب کو نسل شیر اور ریاست کا تھم و نسق چائی تھی۔ اس کو نسل نے چرچ کے ساتھ ایک گر جاگھر اور ایک مینار سازی کا جنون رہا ہے اور تقریباً پورے الحی عمل مینار سازی کا جنون رہا ہے اور تقریباً پورے الحی عمل ایک جنار اور کی کے ان عمل کے جاتھ اللی عمل امر او اور ریاستوں کو جنار سازی کا جنون رہا ہے اور تقریباً پورے الحی عمل ایک جنار اور کی کھی کی ایک خواب سے مینار بنائے گئے تھے۔ ان عمل سے بینار سازی کی افراد کے ایک جنون بیا تھی کی ایک حساب سے مینار بنائے گئے تھے۔ ان عمل سے بینار سازی کر اور کی لیک دو سرے مقالے عمل اتنا تھا کہ لوگ لیک دو سرے مقالے عمل اتنا تھا کہ لوگ لیک دو سرے مقالے عمل مینار سازی پر انگ نے گئے۔

WANGE .



سوسال تک ماری ری مالا کله به کوئی بہت بلند کھنٹا کھر نیں تل

بیا کے کمٹا کمر کی تعمیر کی وجوہات کی بنا پر دو مدیوں تک جاری رہی تھی۔ ایک تو اس کی تغیر پر خرج يهت زياده آريا تما اور وه يورب كي مفلوك الحالي كا دور تا ... ایک وجہ یہ تھی کہ دوسر کا منزل کی تعمیر کے ساته بي يناركسي قدرتر ممابو كميا تفااوراس كاجمكاؤ جنوب ك طرف بوكميا تفاجب ممتناهم كى تعمير كا منعوبه بنايا كميا اوراس كاورزائن منظور بواتواس من لتميراتي اصول نظر الداز كروي م الله يقد بلد مندول كى تعير ك لي ضروری ہے کہ یہ جس جگہ تعمیر کے جامی وہال زین سخت اور پھر کی ہو اور بنیاد اتن چوڑی ہو کہ بوری عارت کا بوجھ سنبال سكے ليكن يه دونوں ياتمي نظر اعداز كروى كئيں۔ اٹلی کے بیشتر ساحلی شروں کی طرح پیما ہمی اصل مي ايك زم دلد في اي ير آباد بيدومن دوريس يهال ولدلون كويات كرشم بسايا كميا تقله بحربندر كاه بن، اكل دو مدى ين بيهاايك بزااور خوبمورت شهر بن چاتفار ادير کی سطح پھر لی ہونے کے باوجود پیماکی اعدونی سطح آج مجی دلدلی اور زم ہے جس پر ایک مدے زیادہ بڑی اور وزنی عمارت کی تعمیر مکن جیسے۔اس زمین پر حکومت نے سویے سمجے بغیر پعدرہ بزارش وزنی میار کی تعمیر کا منعوبہ بنالید مینار دوسری منزل کی تعیر سے دوران عی جيئے لگا تماليكن اس وقت اس ير زياده توجه نيس وي كئ-ایک تواس وقت تعیراتی تکتیک تی اچی نیس تمی دو سرے معدد اسكياس لغص جافيخ دالي آلات محى فين تعد ال لي جماوك إوجود تغير كالملد جلى ال

دين بس كى ميرز تك محرى اس كى بنياد رسى كن ادر مرایک کے بعد ایک مزل تعمیر موری متی - دوسوسر انع میرک بنیادوالے اس منا کی بلندی سوفٹ سے زیادہ ہے۔

مخلف وتتول مين اس كى كل آخمه منزلين تو تعمير موتمي-ان میں پہلی منزل کوئی ہیں فٹ بلندہ اور اس کے بعد ہر منزل چورہ فٹ بلند ہے جبکہ آخری منزل جہاں ممنٹا ممر ہے وہ بیں فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ یوں اس کی بنیاد کے لحاظے دیکھاجائے تواس کی بلندی زیادہ ہے اور چھر اسے بنایا بھی دلدلی زمین پرہے جس کی وجہ سے مینار تعمیر عمل ہونے کے فور ابعدیہ فیر ساہونے لگا تھا۔

پیسا ٹاور کی بنیاد 174 میں بوتالو پیانونامی معمار کے ر تھی۔ 1185ء تک وہ صرف تین منزلیں تغییر کریایا تھا كداس كي موت كالماوا آكيا-كهاجاتا باس كي موت اس خوف ہے ہوئی کہ میناریں اس وقت جھکاؤموجو د تھا۔ 90 برس بعد ایک اور معمار لے اسے کرایا، بنیادیں کمری کودیں اور از سرلو تغییر شروع کی۔ وہ مجی سات منزلیں بنانے کے بعد و نیائے قانی سے رخصت ہو گیا۔ 80 سال تك تقير الوايس يرى ربى ، پھر ايك تيسرے المجينتر 1 اس کی آخویں منزل اور اس کے اوپر گنبد بنایا اور اس میر سات محنثیال لفکائی، مویاید مینار دو صدیون تک جاری ربی اور1370ءميں بير محمننا تھريا ہے محيل كو پينجا جو بعد مير عائیات عالم میں سے ایک کہلایا۔ اس کی شہرت کا انداز اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ونیا کے دس مشہور ترین میناروں میں اس کا نمبر پہلاہے۔ایفل ٹاور کا نمبر اس کے بعد آتاہے۔

مچھ لوگوں کا خیال ہے بونانو نے بیہ جھکاؤ خود رکھا تاكه ديكينے والوں كى جيرت ہو،ليكن سائنسدان كہتے ہيں كى یہ سرزمین پیماک اس مٹی کا قصور ہے جس میں اسلنج کی طرح مٹی اور ریت کے علاوہ ساٹھ فیصد یانی مجی موجود ے- اگرچ مینار کی بنیار تیرہ فٹ چوڑی اور نوفٹ مجری ے،اس کے باوجود جھاؤ مسلسل بڑھ رہاہے۔ جیا کہ بنایاجاچاہے کہ بیساناور کی جھیل کے وقت



بى اس كالميرها ين واشح موحميا تفا اور بيناركي بالاكي منزل مر کز ہے کئی نٹ دور جا چکی تھی۔ لیکن اس وقت ہے جمعاؤ محطرناک جیس تحاااور دوسرے اس بات سے واقف مونے کے باوجود ان لوگوں کے یاس ایساکوئی طریقہ نہیں تھا کہ مینار کا جھکا دفتم کر سکتے یا اسے مزید چھکنے سے ہی روک عے۔اس لیے بے بس ہو کر اہل بیسائے مینار کواس کے حال ير محور ديا- انبول في عقيده بناليا كه خداان يرمهران ب اوروبی اس مینار کو کرنے سے بچائے ہوئے ہے۔

اس مینار کی وجہ سے وہ چوک جس پر کیتھذرل واقع ہے معروں کا چوک کہلاتا ہے۔ اس کے نام کی وجہ بیسا نادر ہے جو قطرناک حد تک جما نظر آنے کے بادجود كزشته تو مدبول سے كھزاہ اوراس كى مستحكم لتمير بيں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ جرت انگیز بات ہے کہ لو مدیوں کے دوران پیما ٹاور نے در جنوں سمندری طوفالوں اور کم سے کم دوشد پدر لزلوں کا سامنا کیا ہے اور اس کے باوجودیہ کمزاہواہ۔ایک زلزلے بیں چرچ ک عمارت كونقصان مواتعاليكن بيساكا بينار صرف جمولتار هااور محرائي جكه متحكم موحميا ابرين كاخيال ب كداس كى نرم دلدلی زین جواس کے جھکاؤکا سبب بن رہی ہے ای لے اسے زلزلے میں زمین بوس ہونے سے بھایا ہے۔ کیونکہ بدر من زلز لے کاشدید جملا جذب کرے اسے مینار تک عانے سے رو کی ہے یوں مینار اتی حرکت نہیں کریاتا جو اس كنافيوس بوك كي كافي بو

بدر ہویں مدی میں اٹلی اور بورب کے تعیراتی ماہرین نے بیساٹاور کو جھکنے ہے روکنے کی تک ودو شروع کر دی متی اس وقت تک براس عرکزے دو میٹر یاسات ف دور جاچکا تھا۔جب سورج دو پہریس عین اس کے اور ہوتا تھاتو جونی ست میں اس کاناب دیوار سے سات نث آمے يور باہو تا تھا۔ اس وقت ماہرين كو اس كے سوا اور

کول رکیب سمجہ میں نہیں آئی تھی کہ اسے سمارا ویے كے ليے اس كى جنوبي ست ميں پلرز لغير كردي جائيں۔ لیکن حکومت نے یہ منصوبہ مسترد کردیا اور روماندی فن تعمير كايد حسين شابكار بدصورت مونے سے في حميا- ايك حجویزیہ تھی کہ اس کی پہلی منزل کے جاروں ملرف دیوار بناكر اسے ملحل موكى دھالوں سے بھر ديا جائے اور س دھاتیں شندی ہو کر مہلی منزل کوایک گرفت میں لے لیں ک جس سے بیساکا بینار کرنے کے خطرے سے لکل آئے گا اوراس كامشهور زمانه جمكاؤ مجى برقرار رب كالسيكن عملي طور يربيه بهت مشكل اور ناممكن حدتك وجيده كام تفاكيونكه فيلمل مولى دهات الناعمارت كونقصان بهجياسكن عقى-

آنے والی دو صدیوں تک بینار بھانے کی کوئی نئ كوسش نيس ك كئ - قابل ذكربات بيه كه مينار كا جمكاة برابر جاری خیااوراس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔ ستر حویں صدى تك مينار كاجهكاد تنن ميشرزيادس فث موچكا تفك بيرجمكاة اتنادا منح اورخوف ناک تھا کہ لوگ اس کے باس جانے سے ورنے لکے تھے۔ ایک معمولی دلز لے نے اس سے جمکار میں يك دم ايك فك كا اضافه كرديا تفا ليكن جب بيباكا مينار بر قرار رباتور فتذرفته لو كون كاعتاد بحل موكما

متر موی مدی شراه برین تعمیرات نے جدید کھنیک کی مددست بینارادراس کی بنیادول کامیلی مرتبه سائنتیک معاشد کیا ادرانبول نے محسوس کیا کہ جھنے یا وجوداس کے تمام مص ائی جگه متحکم اور مضبوط بال ان مابرین نے مینار کو مزید جھکنے ہے بچانے کے لیے کئی تجاور پیش کیں لیکن ان میں سے کوئی بعی قابل عمل جیس متی - جران کن طور پر اشاروس مدی مين بينار كاجمكاؤبب كم مواقفاادريه تقريباً يك جكه وك كياتها ال وقت لوكول كاخيل تفاكه البديد لهي بنيادة ل يرمستكم موكميا ے اور مزید جیس جھکے گالیکن انیسوس صدی میں ان کانے میل فلما ثابت موااور مينار پر تيكنے لكا ، اس كى جيكنے كى روز جيلى



DAKEGER Y. COM

مدبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مجی ہوگئ تھی۔ ایک سو سال کے اندریہ مزید تین فٹ اپنے مرکزے دور چلا گیا تھا اب بید اپنے مرکزے چار میٹرزکے فاصلے پر تھا۔

میلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی کو بھاری جانی اور مال نقصان المحانا پر اتحا، دومری جنگ عظیم سے پہلے اٹلی نے منعتی لحاظ سے بڑی تیزی سے ترتی کی،اس دور میں ماہرین تے مینار کو مزید جھنے سے بچانے کے منعوب کا آغاز کیا ، اس سلسلے میں جدید علوم کی مدد سے بینار کے جماد ک الحائش كا كئ اور جديد مينالوجي سے كام لے كر اس كرنے سے بھانے كے كام كا آغاز كيا كيا۔ ماہرين نے فرش میں متعدد حیو لے لیکن طویل سوراخ کرکے فولادی پائپ فالے اور ممارت کوان یا تیوں سے مسلک کرے یا تیول من تظریت بعرویا ، آج کل بعاری عمار تیں جو ریتیلی یا ولدلی زین پر تعمیری جاتی ہیں ان کوزین میں وصنے سے بعافے کے لیے بھی سینک استعال کی جاتی۔ لیکن پیسا ٹاور میں بے طریقہ ناکام رہا۔ کیونکہ زمین میں بہت زیادہ کھدائی ممكن فبيل محى بنياد بهت مخضر مونے كا دجه سے مينار كے مرفي كالحطره لكاربتا تفااور بمريتار كاكوكى بنيادي فولادي وماميا فيس تفاجس فولادي يأنب مسلك كي جات اور بورے مینار کوسیارادیے۔اس کیے مخلف جگہوں پر 80 ش محكريث بمرتے كے باوجود مسئلہ جول كاتون رہا۔

ووسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے اس شہر پر اتفریا ایک سویم برسمائے۔ بوراشہر ملیت ہو گیا، مگر مینار کو درا بھی آئی تا گی ۔ جنگ عظیم سے بعد ہوائی سفر کی وجہ سے دنیا میں سیاحت فروغ یائے گئی تھی اور بے شار سیاح صرف جمکا ہوا ٹاور و کھنے سے لیے پیسا سے خاموش اور چھوٹے سے ایم شہر ہے۔ یہاں کی بندر گاہ عام سی ہے جھوٹا سااور غیر اہم شہر ہے۔ یہاں کی بندر گاہ عام سی ہے اور سے ال

تر ماہی میری سے روزگار کماتے ہیں۔ اس لیے جب
سیاحوں نے صرف پیسامینار کی خاطر یہاں آنا شروع کیا تو
اہل بیسا کو اس مینار کی افادیت کا درست اندازہ ہوا۔
بیسویں صدی کے نصف سے ہر سال دس سے بیس لا کھ
سیاح بیسا آنے گئے۔ ان سیاحوں کی وجہ سے بیسا کے
باشدوں کی مالی حائت بہتر ہوتی چاگئی۔
باشدوں کی مالی حائت بہتر ہوتی چاگئی۔

ونیا کے مختلف حصول سے جوسیان اسے دیکھنے آتے

ہیں، وہ جھکاؤ دور کرنے کے لیے گوناگوں جویزیں چین

ہیں اس کے متعلق نے نے منصوبے چیش کرتے رہتے۔

ہیں اس کے متعلق نے نے منصوبے چیش کرتے رہتے۔

کین جب اہرین نے مر مت اور عام لوگوں کی حفاظت کے لیے پیساٹاور کوعام افراد کے لیے بند کرنے کابات کی اور مقامی لوگ چراغ یا ہو گئے تھے کیونکہ پیساپینار پر چڑھنے اور اس کے آس پاس کھوشنے پر پابندی لگ جاتی تو پھر کون اور اس کے آس پاس کھوشنے پر پابندی لگ جاتی تو پھر کون اور اس کے آس پاس کھوشنے پر پابندی لگ جاتی تو پھر کون میں مینار مسلسل تو پیس کیا جمیا میال تک بینار کو عام لوگوں کے دباؤی وجہ سے بورے تین مال تک بینار کو عام لوگوں کے لیے بند مہیں کیا جمیا میال جھکا رہا تھا اور اسے بچائے نے کے لے کوئی بھی سنچیدہ کوشش نہ ہوسکی۔

اور اسے بچائے کے لے کوئی بھی سنچیدہ کوشش نہ ہوسکی۔

معالمہ ٹلکار ااور بینار کا جھکاؤا ہے مرکز سے چار اعشاد سیسات مینار ہو گیا جی بیند بھی گر سکیا تھا۔

مینر زہو گیا یعنی بند رہ فٹ اور تقریباساڑ سے چار اختصاد سیسات مینز زہو گیا جی اور اعتماد سیسات مینار مسلسل جھکاؤ

بیسویں مدی کے دوران کھ الیے واقعات ہوئے جس
سے بیسا ناور کے بارے مں او گوں کے خدشات بڑھ گئے۔
اٹلی کے ساحلی شیر اور بندر گاہوں پر دلدلی زمینوں پر آباد
چند صدیوں پر آنے مینارز مین ہوسے اس حادثے نے
والی بیسا کو مضطرب کر دیا۔ بر طرف سے آوازیں اٹھے گئیں
کہ بیسا ناور کو بحالے کے اقد امات کے جائی اور اسے
عام افراد کے لئے بند کر دیاجا ہے۔1990 ویس بیسا ناور کو

£2014/50



لیکن انجی بحک مینار کے جھکاؤ کی دجہ کا تعین نہیں ہویایا تھا۔ سول المجینر د کا خیال تھا کہ بینار کی بنیاد کی مٹی زم ہے اور یہ اسانی سے الگ ہوجاتی ہے، اس کابونڈ کمزور ہے اور وجہ ہے میناد جبک رہا ہے لیکن جیوفیک افجینئرز کا خیال تھا کہ اصل مئله اس سيع كى ريت والى يرت بركونكه جب سندر میں جوار جمالا آتاہے تواس ریت میں فی کی وجہ سے كمكاكبدابوتاب ادريبى مسكك كى جزب-

1992ء میں مینار کو عارضی سہاراد ہے کے لیے اس ك شالى ست معبوط فولا دى رسے اس كى بالا كى منزل سے إعرف دیے محتے۔ بي خاصا دشوار كام تھا كيونك ايك ایک رہے کا اپناوزن دوسے جارش تک تھا اور ہر رساسو من وزن سهار سکتانخا۔

بیسا اور کی بنیاد بہت مفبوط تشم کے بقروں سے بنی ب-اس ليمامرين فيعلد كاكداس بقركى بنيادير وزن رک کرمینار کومزید جھکنے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے سب سے وزنی وحات سیے کا انتخاب کیا گیا، لیکن یہ منصوبہ مجی روکر دیا کیا کیونکہ سیسہ بہت زیادہ آلودگی بحيلات والى دهات في

ایک جویز یہ محی کہ فرش میں سوراخ کرکے بنیادوں میں وزنی تفکر باعدھ وید جائیں جو زیر زمین منی: سے ساتھ مل کر جمادت کو سہارادیں ۔ اس طرح سے مزید جھنے سے فی جائے گی لیکن مارت کے فرش میں سوراخ كرتے سے عارت كے اصل اسر كركو نقصان موتا، ووسرف اس عمل کے دوران معمولی کی علطی سے مینار فوراً كرسكنا فغاله بهرحال 1995م بين اس يرعمل ورآمد شروع ہوا۔ محراس بار میناراتی تیزی سے میزها ہونے لگا کے بچیلے کئی سالوں میں اثنا نہیں جھکا جتنا ان چند مرینوں یں جک کیا۔ بنار کو کرنے سے بچانے کے لیے اے مزید فولادی رسول سے سمارادیاادراس کے فرش پر ہر

ہے سیسے کی اینٹیں رکھ دی گئیں۔ ان کاوزن تو سوشن تھا۔ آخر کارلندن کے جیولیک الجینئرز پروفیسر برلینڈنے ایک تجویز پیش کی کہ اگر مینار کی شانی ست سے بلیاد کے یجے ہے مٹی کی ایک مخصوص مقدار لکال دی جائے تومینار كشش لكل كے زير اثر خود بدخود سيدها مونے لكے كا۔ پروفیسر برلینڈ پرامید تفاکہ اس عمل سے مینار نہ مرف مرنے سے نے جائے گابلکہ اس کا خطرناک جھکاؤ محتم ہو کر اسے معمول کے جھکاؤ پر والی آجائے گا۔ اس نے ذمہ داری لے ل\_ سیش نے اجازت دے دی۔ 1999ء میں سے کام شروع موااور پیماناور کی شال ست میں بنیاد سے یعج ورل كرك من نكالى جائے لكى۔ بير سارا عمل بہت احتياط اورست روی سے کیا جارہاتھا تا کہ بنیاد کو نقصان نہ ہو۔

کام اتن احتیاط اورست روی سے مور ما تھا کہ جیسے کوئی جی سے کنوال کھودرہاہو۔اس کا اندازہ اس بات سے لگایاجاسکتاہے کہ آنے والے دو سالوں میں مینار کی شالی بنیاد کے بنے سے مرف سترش مٹی نکائی جاسکی محی۔ دو سال بعد جا کریہ کام ممل ہو گیا، جب اہرین نے جائزہ لینا شروع کیا کد مینار براس کا کیا اثر مواہے توجیرت کی انتہانہ ر ہی کہ اب مینار اڑتالیس سینٹی میٹر سیدھا ہو ممیا تھا۔ اس كومشش سے بديدنار چند مهينول ميں اس يوزيشن ميں اسميا جس میں انیسویں صدی کے آغاز میں تھا۔

2001ء میں پیساناور کونورے بارہ سال بعد حوام اور ساحوں کے لیے پھر کھول دیا گیا تھا۔2008ء میں ماہرین کو اس كى بنياديين نصب برقى ألات سے معلوم بولى كمد اب میل مرجبه اس نے پوری طرح جھکنا بند کر دیا ہے۔ اور اس بوزیش میں اس کے مرفے کا خطرہ یاتی نہیں رہاہے۔ ماہرین كانداده بكد ا كلے 300 مال تك اسے كرتے سے بياليكي ہے، لیکن چرممی محفوظ ہونے کے باوجوداسے کسی سمندری طوفان اورز لزلول سے بہر حال محطرہ لاحق ہے۔

ونیا بھر میں اس ماہ منائے جانے والے تہواروں، مذہبی وثقافی تقریبات، خوشی اور غم سے منسوب یاد گار اور اہم د نول کا تذکرہ

28 صغر المنظفر اسلام کے دو سرے امام، حضرت علی اور فاطمتہ الزہر ا ے بڑے بیٹے اور حفرت محد مل فیل کے نواسے حفرت الم حسن مجتبی کا بوم شہادت ہے ، ہرسال و نیا بھر میں بدون امام حسن کی صبر و استقامت اور قربانی کی یاد میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں مجانس عزاء اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں، علاء حضرت امام حسن کی تعلیمات پر روشن ڈالنے ہیں کہ تنس طرح آب "نے اقتداری قربانی دے کرائٹ کوانشارے بیالیاتھا۔



و ممبر 2014ء / صفر مربيح الأول 1436 مج

|    |    |    | W. |    | F  | <b>1</b> |
|----|----|----|----|----|----|----------|
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6        |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13       |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20       |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27       |
| 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |          |

# عالماسلام

الخطه کو پنجاب کے عظیم ولی اللہ ، سلسلۂ سہر ورد رہے کے روحانی بزرگ شیخ الاسلام حفرت سی بہاؤ ر 2014 الدين ذكرياملتا في كايوم وصال 7 صفر 661ه ہے۔ اس سال 1 دسمبر 2014ء کو آپٹے کے سات سوچو ہترویں 774 عرس كى تقريبات ملتان ميس منائي جائيس كي- اس موقع پر در گاہ کے سجادہ نشین کی طرف سے مزار کو سل دے کر محولوں کی جادر چراحائی جاتی ہے۔ عرس كامركزبناربتاب-

برمغيرے عظيم صوفى بزرگ حضرت سيد ابوالحن فل علی بن عثمان جویری المعروف دا تا بی بخش سے بوم وصال ( کی مناسبت سے داناصاحب کے نوسو اکٹر (971) دیں عرس کی تمن روز و تقریبات 18 تا 20 صفر (12 تا 24 و سمبر 2014ء) کو جوش و خروش سے منائی جائیں گی۔ عرس میں شرکت کے لیے ملک ممرے لاکھوں زائرین واتا کی محری لا مور میں آتے ہیں اس موقع پر مزار پر چاور ہوئی کی خصوصی لا مور میں آتے ہیں اس موں پر سرات ہوئی مطل حسن قرات کے دوران مز ارکا احاطہ ، ہز ارول زائرین کے قیام وطعام تقریب سے ساتھ مسجد وا تاور بار میں قومی مطل حسن قرات کر کام کزینا ہوا ۔ تقریب سے ساتھ مسجد وا تاور بار میں اور تا ہے۔ اور محفل نعت كاانعقاد بوتا --

مرت من المرتب بزرك، موني شاعر اور تاریخ دان، شاہ عبد الطیف بمثائی کے 14 مغر 1165 جری برطابق 1752 عیسوی کو بعث کر 2014 شاه مين وفات ياكي، اس سال 14 صغر (8 دسمبر 2014م) كوآپ كادوسوا كبشر دان (271) عرس منايا جائے گا۔ اس موقع ير ملك بحرس آئے ہوئے براروں افراد مزار برحاضری دے كرشاہ بھٹائی سے اپن عقيدت و محبت كا اظہار كرتے ہيں۔ مرس کی تقریبات کا آغاز مزار پر چادر چرها کر موتا ہے،اس موقع پر میلہ مجی لکتا ہے۔ نامور فنکار شاہ لطیف معنائی کاکلام اور آپ کے ایجاد کر دہ موسیقی کے آلے تنبوروکو بچاکر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

CERCIPATION OF THE PROPERTY OF

ياكستان

پایائے قوم ، بانی پاکستان، قائد اعظم محمہ علی جناح ، 25 وسمبر 1876 کو کر آئی پیدا موئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمہ علی جناح کے بوم پیدائش پر ملک بھر میں تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ان کی شاند ار خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کی اہم شخصیات مز ار قائد پر حاضری اور پھول چڑھاتی ہیں۔ یوم قائد اعظم تجدید عہد کا دن ہے جو ہمیں یاد ولا تاہے کہ ہمارے عظیم قائد نے حکمت عمل اور انتقک محنت اور جد وجہد ہے اس خطہ ار ضی کو حاصل کیا۔ اس موقع پر ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم پانی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپ خونہ ایمانی خورید ایمانی کو زندہ کر کے قائد کے اس موقع پر کو تائد کے اس موقع پر کا دی ہوئے اپنی پاکستان کی مقاطنت اور محکمل کافریضہ سرانجام دیں۔

# المراكون الم

پاکستان سمیت و نیا بھر میں 11 د ممبر کو زمین کے ایک چوتھائی حصد پر بھیلے پہاڑوں اور کہساروں کا عالمی ون منایا جاتا ہے۔ اس عالمی ون کو منانے کا آغاز 2002ء میں کیا گیا، یہ عالمی ون منانے کا مقصد انسانی زندگی میں پہاڑوں کی امیت، نوائد پہاڑوں کا قدرتی حسن بر قرار رکھنے کے لئے اقدامات کا شعور اجا کر کرناہے۔ پہاڑی علاقوں میں دہنے

والے لوگوں کے مسائل اجا گر کرناہے۔ صرف پاکستان میں 108 چوشیاں واقع ہیں۔ اس موقع پر دنیا بھر میں تقریبات

اورسیمینار منعقد ہوتے ہیں ، جن میں پہاڑیوں کی حالت بہنر

بنائے اوران کے قدرتی ماحول کو بر قرار رکھنے کے لئے خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دیاجا تاہے۔ اقوامعالم

Coult Copy of the

کذشتہ 64 برس سے دنیا بھر میں ہرسال 10 اوسی میں ہرسال 10 اوسی کے دستہ 64 برس سے دنیا بھر میں ہرسال 10 اوسی کا دائی دن منایا جاتا ہے ، مائی حقوق کا وہ عالی منشور ہے جس کا منشاہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد اور پرامن رہے۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس کی مرکاری وغیر سرکاری خظیموں سے اشتر اک سے انسانی حقوق کے بارے میں عوامی شعور بیدار کرنے کیلئے خصوصی واکس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سرکاری و خصوصی واکس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں سرکاری و غیر سرکاری دکھنے والے افراد بری تعداد میں شرکت کرتی ہیں۔ نظیم مکانب فکر سے تعلق میں شرکت کرتی ہیں۔ نظیم سرکاری حکم سمیت ، نتمام مکانب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بری تعداد میں شرکت کرتی ہیں۔ ا

ر المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ومعاش ترق میں سب سے بوی رکاوٹ و المراق ال

ا حوالے سے عامی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا جمریس سیمینارز ' دا میں اور دیبر نفریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں عوام کو کر پشن کے خاتے سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو کی طرف سے اس (مناسبت سے اپنٹی کر پشن دیک منایا جاتا ہے اور اس دن کی مناسبت سے مختلف پر وگر ام تر تیب دیئے گئے ہیں۔

" ANDE

WWW.PAKSOCTETY.COM

68

5 و ممبر: من كاعالمي دن world soil day ، يد دن تدرت كا ايك المول تحد اور ہمارے ماحول کا اہم جز"منی" کی اہمیت اجا کر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، منی اس د فیا ی سب سے قدیم تعمراتی جزے،جولا کھول معدنیات کواسے اندر سموے ہوئے ہوادر باتات کی پیدادار کے لیے لازی ہے۔ 7 د ممبر: سول ابوی ایش (شهری موابازی) کاعالمی دن، به دن شهری موابازی کے بچاس سال عمل موتے پر 1994 م ہے منایا جارہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد انٹر میشنل سول ایوی ایشن کی اہمیت کے متعلق شعور بیدار کر نااور بین الا قوامی فضائی فرانسپورٹ کیلئے انفر میشنل سول ابوی ایش آر گنائزیش کے کردار کو اجاکر کرنا ہے۔اس دن دنیا محر کے مسافر بروارطبارون، موتى ادون اوران سے مسلك افراد كى خدمات كوسر الماجاتا ہے-

18 وممبر: حربي زبان كاعالمي دن، يونيسكوك زيراجتمام اس عالمي دن منافے كا مقصد مختلف زبانيں بولنے والے لوموں كو ایک دوسرے کے قریب لاناہ،ان کے در میان اُفاقی ہم اسکی پیداکرناہے۔

20 و سمبر: انسانی یک جبی کا عالمی دن ( (international human solidarity day اس کا مقعد غربت کے خاتے، و نیاکی آبادی کے غریب ترین طبقات خاص طور پر ترقی پذیر ممالک بیں انسانی اور ساتی ترقی کوفروغ دیناہے۔

فلای کی جدید شکل جری مشقت اور بیگار کے خاتمے کا عالمی دن ہر سال 2 کی مستقت اور بیگار کے خاتمے کا عالمی دن ہر سال 2 کی سختے کی خاتمہ کا مستقد انسانوں کی تجارت، مسرکو منایا جاتا ہے اس دن کو منائے جانے کا متعمد انسانوں کی تجارت، مر ) جنسی استحصال، بچوں کی محنت کی نامناسب اشکال، منرورت کی شادی، دلبنیں بیچے جانا، بیواوں کی فروخت اور بچوں

کوزبردسی پکڑ کر مسلح تعداد مات میں استعال جیسے غلاماند اعمال کو جڑے اکھاڑنا ہے اور دور حاضر کی برقتم کی غلامی كے خاتے پر توجه مركوز كرتے ہوئے اس كے خلاف شعور بيدار كرناہے۔اس وقت ونيا بي دوكروڑ وس لا كھ عور تيس،

مرداور بي حالت غلاى من زند كيال بسر كرد بي الل-

یا کتان سمیت د نیا بمریس انز نیشنل دالینشیر دید (رمنا كارون كاعالى دن) وحمر كو مناياجاتا بيدون منافيكا متعدد ونیا بحر می رضاکاروں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشره میں ان کو جائز مقام ولاتا ہے اور مقامی، قومی اور بین الاقواى سطير جارى ترقياتى كامول مين فل جل كركام كرك ا تقدادی اور ساجی ترتی کو ممکن بنانا ہے۔ یہ رضاکار ونیا ہے غربت جہالت ناانسانی ظلم وستم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار كرت الله ال موقع ير فنلف تقاريب اور واك كا اجتمام کیاجاتا ہے، جس میں اقتصادی و ساجی ترتی میں رضا کاروں کا كردار يرندرد ياجاتك

مرسال 18 وسمبر كو تاركيين وطن كا دن منايا والمرين ميلي وك والمرين ميلي وك 23 كروڑ نے زائدلوگ المنے وطن اور اپنوں نے دور وہ رائے خاندان کے افراجات افعارے ہیں۔ یہ تعداد ویات باجی برے مک کو آباد کرنے کے گائی ے۔ بیدون ونا بھر میں تار مین وطن کی کوششوں، الاسلامين اور حقوق كى ياديس منايا ما تا بها ال ون تنام ممالك كى جانب سے ان لو كوں كو تحفظ ميط ر نے کی قوری ضرورت کو اجا کر کیا جا تا ہے۔

£2014/50





اس موقع پر ایڈز کے خاتمہ، اس مبلک مرض کے بارے میں عوای شور بیدار کرنے کے لئے میلتہ سیمینارز ،کا نفرنسز اور ور کشاپی، مذاکروں کا اہتمام کیا جاتلہے تاکہ عوام الناس کو ایڈز کے مرض اس کی وجوہات ، ابتدائی طلالت ، طلاح معالجہ ، تداری الدابات اور ويكر امورك بالك ين الكاه كياجا عكم برمال وممری پیلی تاری کواس مرض اور اس کے خلاف وعدوں کی یاد

ولائے کے لیے و نیا بحریش لوگ لال رنگ کارین سینے یا

COURT TO THE SECOND

اس وقت و نیاکی کل آبادی سے وس فیصدلوگ می ندسمی معذوری میں مبتلایں۔ نامینا اور معذور افراد ے سیجتی کے لئے معذورں کا عالمی دن (انفر میشل وے آف وس ایل پرسن ) ہرسال 3 وسمبر کومنایا جاتا ہے۔ جس کا بنیادی مقصد معذور افراد کے ساتھ اظہار بجبتی اور انہیں معاشرے کاکارآند شرى بنانے سے لئے تر فیب دینااور ونیاجر میں معذورول كوور بين سائل كااجار كرنام-



پاس برس قبل چین میں نی کیونٹ قادت نے یہ اندازے الكاتے ہوئے كہ ايك عام چڑيا سال میں ساڑھے جار کلوگرام اناج کھا جاتی ہے اور یہ کہ ہر ایک ملین ہلاک كر دى جانے والى جزياؤں كے بدلے میں ساٹھ ہزار انسانوں کو خوراک فراہم کی جاسکتی ہے، کروڑ اچڑ یاؤں كو بلاك كر ديا كميا تفا- تابم ايك عي عشرے بعد جب قط کی سی صورت مال پیدا ہو منی تو چینی حکام کو اسے بیجانی اقسام کے لیے زندہ رہناکافی روک تھام میں دو دیتے ہیں اور فیلے کے غلط ہونے کا اندازہ ہوا اور ا پودوں کے ج ایک سے دوسری جگہ انہیں یہ پت چلا کہ یہ پر ندہ فعملوں کو یرندوں کی تعداد میں لوے قیمد کہنچانے میں مجی معاون ثابت ہوتے انقصان کہنچانے والے کیڑوں کو تلف کی چریاوں اور تیروں جیسے عام ایں۔ ای طرح غردار کھانے والے کرنے میں کتااہم کروار اواکر تا تھا۔ برندوں کے باں دیکھنے میں آئی۔ ایر ندے قدرتی ماحول کو صاف رکھنے اس ماؤزے تھ کے علم پر چڑیاؤں کو مارنے کی مہم فتم کر دی گئی تھی۔

بقائے خطرے سے دوچار پر ندول کی بہت سی أقسام کو حاصل ہے۔ دوسری جانب سفید بھے جیسے نایاب پرندوں کو تحفظ حاصل ہے، ان ک

يرندون كى عام أقسام كى تعداديس

يورب ميل پرنلول كى تعدادمىن درامائى كىي

برطانيه كي يونيورشي آف أيكزيثر کے ایک جائزے کے مطابق تین عشر ملے کے مقابلے میں براعظم اتعداد میں حالیہ برسوں کے دوران بورب میں پرندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا کیاہے۔ بیالیس کروڑ پر ندول کی کی واقع ہو چی ہے۔ بورپ بھر میں پر ندوں کی کی اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ بیہ جانب سے یہ ایک بڑی تعبیہ ہے اور وہ پرندے ہیں، جو لوگوں کو سب بدیات واس کے کہ جس طریقے سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ عام ہم آج کل ایخ ماحول کا انتظام چلا پر عدے فعلوں اور مجل دار در ختوں رہے ہیں، پرندوں کی بہت می جانی کو نقصان پہنچانے والے کیروں کی

انبیں وہ تحفظ حاصل نہیں ہے،جو میں اہم کر دار اداکرتے ہیں۔

گوگل، مستقبل کا پرستل سیکرٹوی انثرنيث

دنیا کے سب سے بڑے سرج البحن کو کل متعقبل میں ایک ایسے پر سی سیکر فری کا کر دار اوا کرے گا،جو اپٹی سیکنیکی ملامیتوں کو استعال کرتے ہوئے اپنے صارف کو بھر بور فائدہ پہنچائے گا۔ ساتھ بی بید سرج الجن سوچنے سمجھنے کے ر الرائے کو بھی وسیع کرنے میں ممل تعاون کرے گا۔ مستقبل کی و نیا میں کمی مجمی فض کو مطلوب معلومات اس کے موال کرتے ہے بہلے بی دستیاب ہوجایا کرنے گی۔ مثال کے طور پر کو کل اس کی آواز پیچان لے گا، ونیا کی کوئی مجی زبان معجى ماسكتى موكى اور في اسكرين اور كميدور فيكنالوجى ب انتهار في كرمائيس مع يدين مستقبل مين اس شعب مين بے پناوامکانات ہوں گے۔

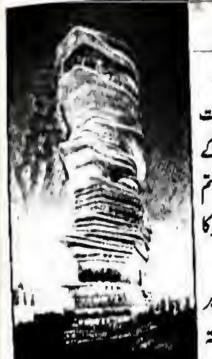

### مستقبل کی دنیا کی دنیا کامتصوبہ

بلند وبالاعمار تمل بتانا بميشه سے انسانی فطرت ميں شامل رہاہے۔ ہر دور ميں جديد ، فو بصورت اور بلند ممار عمل تغییر کی محکیں۔ آج سائنس کے ترقی یافتہ دور میں تواس دوڑ میں فن تغییر کے ا یے ایسے شاہکار تعمیر کئے سکتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل جیران رہ جائے لیکن ابھی یہ سفر فحم نہیں ہوا بلکہ اس کو مزید عروج میں پہلچایا جارہاہے لندن میں النی عظیم الثان ممارت کی تغییر کا منصوبہ تیار کیا گیاہے جو عمارت کم اور شرزیادہ نظر آئے گا۔

چین کے کم فائی تائی نای سپر اسكائي اسكربير الوارث يافة الحييئر في ال مفوي كو

حقیقت کا رنگ و بینے کا نیملہ کر لیا ہے۔ کم فائی کی جانب سے ڈیزائن کی گئی اس عمارت کو" اینڈ لیس سی" The Endless City کا نام دیا گیا ہے۔ اس ملند و ا بالاعمارت كى لسبائى 300 ميٹر ہوگى۔ كم فائى كاكہنا ہے كدوه صرف ايك بلند عمارت كي تغيير نبيس كردم بلكه ایک شربسارہ ہیں۔اس ٹاور میں دو کلیاں ہوں گی جو بوری عمارت میں محویس کی۔ اس کے دولوں جانب نہ صرف تھر بلکہ دوکا نیں اور یارک بھی بنانے جائمیں مے ، جب آپ کا ول کرے آپ کسی یارک میں جائیں اور خوب الجوائے كريں۔ ڈيزائٹر كاكہنا ہے كه اس

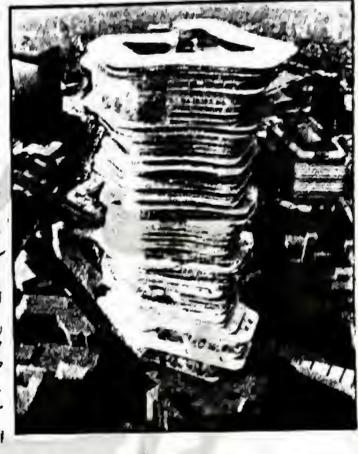

عمارت سے بورے لندن سے وابطہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بورے لندن کا نظارہ بھی کیا جاسکے گا۔

دنیا بھر کے معذور بچوں کیلئے البی "firefly upsee ٹائی اس معذور بچوں کی زندگی میں کمی ڈیوائس کو والدین اخوشکوار تبدیلی ہے کم نہیں۔

چوں کو ساتھ کے جیمز بونڈ اور مثن امپوسیل جیسی كرچل كت بين جبكه الماكنس فكشن فلمول مين آب في ای طرح بچ ایے کانٹیکٹ کیس دیکھے ہوں گے كمرے ہوكر ند جنبيں كيمرے يا ورچول رملى ك

ہے جے پہن کر وہ عام لوگوں کی مرف چل سکیں سے بلکہ تھیل کود معلوی بھی اب کس کے اطرح جل پر عیس ہے۔"فاز فلائی ابی کر عیس ہے۔ یہ دیوائس جسمانی

ابن كرے باءم ك كانليكى ليلس ميں فيوى

خوشی کی خبرہے کہ وہ

معذوری کے باوجود ملنے کے قابل ہوجائیں ا مے۔تی ہاں آئرلینڈ ئے اب الی



WWW.PAKSOCIETY.COM



اس خواب ناک ٹاور کو حقیقت کا رنگ دینے والی تعمیراتی سمپنی شور کی منجر الیناویلکارس کا کہناہے کہ ٹاور کے اندر آپ بورے شہر کا م کرلگاسکیں گے۔ان کا کہنا تھا کہ عمارت کی گلیاں حیت کے قریب زیاده وسیع موں گی تا که قدرتی روشنی اور ہو اکا حصول ممکن ہو جس کی بدولت اتوانائی کا خرچہ کم کیا جاسکے گا۔ عمارت میں ہارش کے پانی کو جع كرنے اور اسے رى سائكل كے ذريعے دوبارہ استعال كرنے كا نطام بجي موجود بوگا\_

برطانيه ميں لندن كاشار ان شروں ميں ہوئے لكاہے كه جہاں زیادہ تر آ بادی کا حصہ مشرق وسطی اور ایشیاء سے تعلق رکھنے والے لو گول پر مشمل ہے۔مقامی انگریز آبادی اب اقلیت میں شار ہونے 🔚

کلی ہے۔ اب لندن کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں جو کہ اب برطانوی شہری ہیں ان کو انگریز آبادی کے مساوی ہروہ سہولت میسر ہے جو کہ بورے برطانیہ میں مقامی انگریز آبادی کو فراہم کی جاتی

ہے۔ تعلیم، صحت، بے روز گاری الل نس کے علاوہ رہائش کے لئے مقامی کونسلوں کے فراہم کر دہ فلیٹ اور محرماصل ہیں۔

2001ء میں لندن کی آبادی 7.3 ملین کے لگ بھک تھی۔ 2011ء کی مروم شاری کے مطابق لندن ی کل آبادی 8.2 افراد پر مشتل ہے جن میں غیر ملکیوں کی اکثریت ہے۔ ایندلیس سی شاید بڑھتی ہوئی آبادی کے اس مسئلہ کوحل کر سکے۔



طور پر استعال کیا جاتا ہے واب آپ الوویگانای امریکی کمپنی نے ایک ایسا تمام آلات ننے منے ہیں۔ یہ کمپنی یہ ایجاد حقیقت کے روپ میں بھی کانشیك لینس "iOptik" تیار کیا ایسے بائی فیک لینس بھی بنار بی ہے جو ویکھ سیس سے ۔ اوکل کلاس کی مربر ہے جس میں آپ ٹی وی دیکھ سکتے امریکی فوج استعال کرسکے، خاص

ہیں۔ اس لینس کو براہ راست آنکھ ابات سے کہ سے لینس یاور نہیں میں لگانے سے اس میں موجود نتھے التے اور عام لینس کی طرح المحصول اسكرين آپ كو بيه تاثر ديں مے كه ميں جم جاتے ہيں ، بيد كينس نار مل

آپ 1240 فی کائی وی دس فٹ کے اصارت کو بر حادیتے ہیں فاصلے سے و کھ رہے ایں۔ اس میں اور عام بصارت میں کوئی نانو مینالوجی استعال کی سن ہے اور ملل مجی نہیں ڈالتے۔





ڈ پریش دنیا بھر میں پائے جانے والے ذہنی عارضوں میں سب سے عام بیاری ہے اور و نیا بھر میں 350 ملین افراد اس کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت وبلیوا کی او کے مطابق ویریش دنیا بھر میں انسانوں کی کار کروگی میں تقص پیداہونے کاسب سے بڑا سبب ہے۔اس بیاری کاعام طورے علاج اور یات یا فزیوتھرانی یا پھر بیک ونت دولوں کے امتراج سے کیا جاتا ہے۔ تاہم بہت ے مریض اس باری ہے نجات مامل نہیں کریاتے۔

برطانیے کے طبی ماہرین نے ایک محقیق میں کہا ہے کہ فارغ او قات میں یابندی اور سکسل کے ساتھ کی جانے والی جسمانی ورزش ڈیریشن سے ممکنہ مریضوں میں ایک ہی وقت میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت کے لیے مفید ٹابت ہوتی ہے۔ ہیں سے جالیس سال کی ور میانی عمر کے ایسے افراد، جنہوں نے پہلے مجمی جسمانی ورزش ند کی مو، جب پابندی سے ہر مفت تين بارجسماني ورزش اور سر كرميول بين حصه ليت بين توان مين ويريش كي بیاری کے خطرات 16 فیصد کم ہوجاتے ہیں۔اس کے علاوہ ہفتہ وار بنیادون پر ك جانے والى مراضانى جسمانى ورزش اس بھارى كے امكانات ميں مزيد كى كا سبب بنی ہے۔

> دل کی بیار یوں کو قابو کرنے میں مدد اسوتی ہے سے انسانی جسم کی قوت مدافعت پیدا کرنے والے عناصر کو مضوط کرتی ہے، جاکلیٹ میں موجود كوكا، يوناشيم، ميكنيشيم ، أثرُن اور زنک دماغی صحت کو بہتر کرنے میں مدد گار ہوتے ہیں۔ ریری کے

مطابق تھوڑی سے ورزش اور اچھی غذاكے ساتھ براؤن جاكليث كمانے سے بیڈ کولیسٹرول (ایل ڈی ایل) کم ہوتا ہے اور صحت مند کولیسرول (ایجون ایل) برمتاب۔

اللت كمالئ زبق امراس سے محطوظ بالله کیا آپ یاداشت کی نمزوری اور وما فی انتشار سے بچنا جائے ہیں تو فکر ک کوئی بات نہیں اس کے لیے مرف انڈے کمانا ہوں گے۔ یہ وعویٰ تعل یونیورسٹی امریکا ہیں گ حانوالی ایک طبی مختیق میں سامنے آ پاہے۔ محقیق کے مطابق انڈے دو ا يَثِيُّ أَكْسَائِيلُهُ نَثْنَ لِيوتِينَ اور زَيكِس نيتھن کا بہترين ذريعه بيں جو دماغی افعال کو بہتر بنا کر باداشت کی کمزوری اور ذہنی انتشار میں مبتلا ہونے کے امکانات کوانہتائی کم کردیتے ہیں۔ الحروث كأموزائه استعمال سرطان سے محفوظ م کھتالہ كىلى فورنيا، امريكى كى يونيور مى ميں کی جانے والی متحقیق میں نیہ ہات سامنے آئی ہے کہ اخروٹ کا روزانہ استعال مردول کو غدود کے سرطان

فراہم کرتے ہیں۔ چاکلیٹ نقصان رہ نہیں برطانیہ میں کی منی نئی شخفیق میں ثابت ہواہے کہ جاکلیٹ مزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی

سے بھاسکتا ہے، اخروٹ میں انسانی

صحت کے لئے انتہائی مفید اجزایائے

جاتے ہیں جو کہ جھاتی کے سرطان اور

WWW.PAKSOCIETY.COM



شہر سے کوئی ڈیرو دو میل کے فاصلے پر پر فضا باغول اور معلوار بول میں محری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمار توں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا کیا ہے۔ان عمار توں میں کئی چھوٹے بڑے وفتر ہیں جن میں کم و بیش چار ہزار آو می کام

كرتے إلى۔ ون كے وقت اس علاقے ک چېل مېل اور مهما مهمي عمومًا ممرول كي ويواريول بي يس محدودر متى ہے مرضح

كومازه وس بجس يمل اورسه بهركومازهم حار بیج کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکی سڑک جو شہر

> كيرك دروازے سے اس علاقے ج تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کاروب

وحار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اسے ساتھ بہت ساخس وخاشاک بہالایا ہو۔

مرمی کازمانه، سه پهر کاونت، سرکول پرور ختول کے سائے کیے ہونے شروع ہو گئے تھے مگر امجی تک

جملے جاتے تھی۔ اہمی اہمی ایک چیز کاؤ گاڑی

. گزری تھی۔ سوک پر جہاں کہاں یانی پڑا رے کی۔ شريف حسين

کرک درجہ دوم معول سے کھ

سویرے دفترے لکلااور اس بڑے جاتک کے باہر آ كر كفر ابوكياجبال سے تاتے والے شمركى سواريال لے جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹے ہوئے آوھے راست تك تا تك يس سوار موكر جانا ايك ايبالطف تما جواسے مہینے کے شروع کے صرف جاریا فج روز ہی ملا

كرتا تما اور آج كا وك مجى انبى مبارك دلول میں سے ایک تفا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے آٹھ روز بعد مجی اس کی جیب میں یانچ رویے کا

نوٹ اور کھ آئے میے پڑے تھی۔وجہ بد تھی کہ اس کی بیدی مینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے

چی چی می تھی اور وہ تھر میں اکیلارہ کمیا تھا۔ون میں وفتر کے حلوائی سے دو

جار بوریاں لے کر کھالی تھیں اور اوپر سے یانی بی کر پید بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے سی سے سے موالل میں جانے کی مغہرائی مقی۔ بس بے مکری ہی بے



كرى متى مريس مجم ايا اثافه تما تبين جس ك ر کوالی کرنی پرنی اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے محمر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکول ير محومتار بي-

تعودی دیر میں دفتروں سے کلرکول کی ٹولیال لكني شروع مومي ان مين الميسك، ريكارو كيير، ومعجر الكاكونشك ميذكارك سيرنتنذنك غرض اد فی واعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے اور اس لحاظ سے ان کی وضع قطع مجی ایک دوسرے سے جدا تمتی۔ مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھی۔ سائیل سوار آدمی آستینوں کی قیض، خاکی زین کے فیکر اور چپل پہنی، سر پر سولا ہیٹ رسمی، کلائی پر محرى باندهى، رنگدارچشمه لكائي، برس برس توندون والے بابو چھاتا کھولی، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فا کلوں کے مصفے دالی، ان فاکلوں کووہ قریب قریب مرروز اس امید میں ماتھ لے جاتے کہ جو محقیاں وہ وفتر کے غل خیاڑے میں نہیں سلجھا سکے ممکن ہے گھر کی میسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے۔ مر تھر والحج على وه كربستى كامول مين الي الجم جات ك انين ويكف تك كاموقع نه ملتا اور الكلے روز انہيں بير مفت کا یو جھ جو ل کا توں واپس لے آنا پڑتا۔

بعض منیلے تا گی، سائیل اور چھاتے سے ب نیاز، ٹونی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، کریبان کھلا ہوا جے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند كرنے كى كوشش كى متى اور جس كے ينجے سے چھاتى ے محنے بال سینے میں تربتر نظر آتے تھی۔ نے ر محروث سنة سل سلائے ذھيكے ذھالے بدلطع موٹ سینے اس مری کے عالم میں واسکٹ اور کھائی

کار تک ہے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں دو دو تین تین فونٹین بن اور پنسلیس لگائے خراماں خراماں حلے

کو ان میں سے زیادہ تر کار کوس کی مادری زبان ایک ہی تھی مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں ہاتیں كرنے پرتلے موئے عقى۔ اس كى وجه وہ طمانيت نه تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے بلکہ سے کہ انہیں وفتر میں دن بھرامین افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پرتا تھا اور اس وقت وہ ہاہم ہات چیت کرکے اس کی مشن بہم پہنچارے مھی۔

ان کارکوں میں ہر عمر کے لوگ تھی۔ ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں مجی بوری نہیں بھیگی تھیں اور جنہیں امھی اسکول سے نکلے تین مہینے مجی نہیں ہوئے تنے اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ کما کہ بھی جن کی ناک پرسالہاسال عینک ك استعال ك باعث كمرا نشان يراحميا تفا اور جنهيس اس سڑک کے اتار چڑھائو دیکھتے دیکھتے پچیس پچیس تیں تیں برس ہو چکے تھی۔ بیشتر کار کنوں کی پیٹے پر محدی سے ذرایعے خم سا آمکیا تھا اور کند استروں ہے متواتر واڑھی مونڈھتے رہے کے باعث ان کے گالون اور مفوری پر بالوں میں جزیں پھوٹ لکلی تھیں جنہوں نے بیٹار نفی نفی پینسیوں کی شکل الفتيار كرلي تقي

پیدل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ بخونی جانتے ہے کہ دفتر سے ان کے گھر کوجتے داستے جاتے ہیں ان كافاصله ع ع بزار قدم ب-بر محض السرون ے چرچے بن یا محتوں کی نالائتی پر نالاں



غلام عباس نے 1909ء میں امر تسر میں آئھیں کھولیں۔ تعلیم اور پرورش لا ہور کے ادب پرور ماحول میں یائی۔ لکھنے لکھانے کا شوق فطرت میں واظل تھا۔ ان کی با قاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1925ء سے ہوا۔ ابتدائی چند سالول کاعرصہ غیر مکی افسانوں کے ترجموں میں گزارا۔1928ء سے 1937ء تک متناز ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج سے والد مکس العلماء مولوی سید متناز علی کے ہفت روزہ رسالوں پھول (بچول کیلئے) اور تہذیب نسوال (عور تول کیلئے) عيل بطور نائب مدير كام كيار جنك عظيم دوئم مين آل اندياريديو من ملازم

ہو گئے اور اس کے مندی واردور سالوں سارنگ اور آواز کی اوارت کے فرائض سرانجام دیئے۔ای دور میں کئی شاہکار افسانے بھی تخلیق کئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر اس کے رسالے آ ہنگ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔10 نومبر1982ء کو کر اچی میں انتقال فرمایا۔

بحثیت افساند نگار فلام عباس کا نام اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے، مو کہ انہوں نے بہت کم انسانے کھے لیکن حتنے لکھے بہت خوب لکھے۔غلام عباس ان کے افسانوں میں صدافت، واقعیت اور حقیقت بہندی کاوہ جو ہر جھلگا ہے جو افسانہ نگاری کی جان ہو تا ہے۔ ان کے کر دار ہمارے روز مرہ زندگی اور معاشرے ہی کے چلتے پھرتے اور جیتے جامعے کروار ہیں۔ غلام عباس کی تحریر "کتبہ" اردوادب کی مشہور کہانی ہے ، کہانی کامر کزی کروار پرانے زمانے کامفلوک کلرک تھا، رہنے سے سنگ مرمر ایک تختہ پہند آنے پر خریدلیا، ول میں بہت سے ار مان امیدیں تر اش لیں، پھر اس تصور نے کتبہ تر اش دیا۔

لو گوں کو چزیں خریدتی، مول تول کرتے ویکھنا ہجائے خودايك برلطف تماشاتها-

شريف حسين ليكجر باز حكيمول، سنياسيول، تعوید کندے بیجنے والے سانوں اور کھرے کھرے تصویر اتار دینے والے نوٹو مرافروں سے جمعموں کے یاس ایک ایک وو دو منٹ رکتاء سیر دیکھتا اس طرف جا لكا جبال كبازيول كى وكانيس تحين، يهال اسے مخلف مسم کی بے شار چیزیں نظر اسمیں۔ان میں سے بعض الی مقی جو این اصلی حالت میں بلاشیہ صنعت کا اعلیٰ کا عمونہ ہوں گی۔ مگر ان کماڑیوں کے باتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ

نظرا تاتفايه

ایک تالکے کی مواریوں میں ایک مسافر کی کی د يكه شريف حسين ليك كراس مين سوار بو كيا .. تأكمه علا اور تھوڑی دور میں شہر کے دروازے کے تریب ، پہنچ کر رک عمیا۔ شریف حسین نے اکن نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بچائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ جس کی میز میوں کے گردا کرو ہر روز شام كو كهنه فروشول اور سستامال بيعين والول كي وكاليس سواكرتي تنفيل أور ميله سالكاكرتا تفاء ونياممر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تقی۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی بہال



WWW.PAKSOCIETY.COM



PAKSOCIETY COM

ہوئی تھی کہ بہچانی ہی نہ جاتی تھی یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ کیا تھا جس ہے وہ بیکار ہوئی تھیں۔ چینی کے طروف اور گلدان، ٹیبل لیپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چو کھٹی، گرامو فون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، مجس بھراہرن، میتل کے لم فرھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ.....

ایک وکان پر اس کی نظر سنگ مر مرکے ایک کلانے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہو۔ اس کا طول کوئی سوافٹ تھا اور عرض ایک فٹ۔ شریف حسین نے اس کلڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ کلڑا الیک نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔

تین روپ اکباری نے اس کے دام کھ زیادہ الیں بتائے میں روپ اکباری نے اس کے دام کھ زیادہ الیں بتائے میں کیا میں بتائے میں گر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا متنی۔اس نے کمڑار کھ دیااور چلنے لگا۔

"كيون حفرت على ديد؟ آب بنائي كيا ديجي گا...!"

وہ رک میا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی
آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے
محض اپنے شوق محقیق کو پورا کرنے کے لیے قبت
پوچھی تھی۔ اس نے سوچا، دام اس قدر کم بتاتو کہ جو
کہاڑی کو منظور نہ ہوں۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو
نہ کے کہ یہ کوئی کنگلاہے جو دکانداروں کا وقت ضائع
اور اپنی حرص پوری کرنے آیاہے۔

"ہم توایک روپید دیں ہے۔" یہ کہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اضاتا ہوا کہاؤی کی

نظروں سے او حجل ہوجائے مگر اس نے اس کی مہلت ہی ندوی۔

"اجی سنیے تو۔ کچھ زیادہ نہیں دیں گی! سوارو پہیے مجمی نہیں... اچھالے جائیئے"....

شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے بارہ آنے کیوں نہ کے۔ اب لوٹے کے سوا چارہ بن کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مر مریں مکڑے کو اٹھا کر دوبارہ ویکھا بھالا کہ آگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کردے مگر وہ مکڑا ہے عیب تھا۔ نہ جانے کہاڑی نے اسے اس قدر سنتا بیخا کیوں قبول کیا تھا۔

رات کوجب وہ کھلے آسان کے یعجے اپنے گھر کی حجے ت پر اکیلا بستر پر کرو ٹیس بدل رہا تھا تو اس سنگ مر مر کے کلائے کا آیک مصرف اس کے ذبین میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں وہ بڑا غنور الرحیم ہے۔ کیا عجب اس کے ون پھر جائیں۔ وہ کلرک درجہ دوم سے ترتی کرکے سپر نٹنڈ نٹ بن مارک درجہ دوم سے ترتی کرکے سپر نٹنڈ نٹ بن موجائے اور اس کی تنخواہ چالیس سے بڑھ کر چار سو ہوجائے ... یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈکلر کی بی سہی۔ پھر اسے ساچھے کے مکان میں دہنے کی ضرورت نہ رہے بیکر اسے ساچھے کے مکان میں دہنے کی ضرورت نہ رہے بیکر اسے ساچھے کے مکان میں دہنے کی ضرورت نہ رہے بیکر اسے ساچھے کے مکان میں دہنے کی وروازے کے باہر سے نگرے پر اپنا نام کنندہ کرا کے وروازے کے باہر سے نفسب کردے۔

مستقبل کی بہ خیالی تصویر اس کے زبن پر پہر اس طرح چھاگئی کہ یاتواس مرمرین کلانے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کو یا وہ ایک عرصے سے اس ضم کے کلانے کی تلاش میں تھا اور اگر اسے نہ خرید تا تو بڑی بھول ہوتی۔

المُعَالَمُكِنَّ الْمُعَالِمُكِنَّ

شروع شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا كام كرنے كاجوش اور ترتى كاولولد انتہاكو پہنچا ہوا تھا مكر ووسال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا میہ جوش محسنڈ ایر حمیااور مزاج میں سکون آ جلا تھا مگر اس سک مرمر کے مکڑے نے پھراس کے خیالوں میں بلجل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خيالات مرروز اسكے دماغ ميں چكر لگانے مكى- المحت بيشتى، سوت جاكت، دفتر جات، دفتر س اتے، کو شیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر۔ یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہواادراسے تنخواہ مکی تواس نے سب سے پہلاکام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر مے کارے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے ایس مے میاجس نے بہت جا بکدستی سے اس پراس کا نام کنندہ کرکے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوش فما بيليس بناديں۔

اس سنگ مرمر کے مکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا د کھے کراسے ایک عجیب ی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید سے کہلا موقع تھا کہ اس نے اپنانام اس قدر جلی حروف مين لكهابواد يكهابو

معلى تراش كى دكان في رواند موالوبازاريس كئ مرتبراس کا جی جابا کہ کتبہ پرسے اس اخبار کو اتار والع جس ميں سك تراش في اسے ليبيث ويا تھا اور و اس مر ایک نظر اور ذاید مر ار بار ایک نامعلوم عباب جیسے اس کا ہاتھ بکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی فكالمول سے ورتا تھا كہ كہيں وہ اس كتبہ كو ديكھ كراس ك ان خيالات كونه بحانب جائين جو ويحيك كى ونول ے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ محمر کی پہلی سیر حی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار

ا تار پھینکا اور نظریں کتبہ کی و تکش فحریر پر گاڑے د هيرے و هيرے ميو هياں چڙھنے لگا۔ إلا كي منزل میں اینے مکان کے دروازے کے سامنے پانچ کررگ كيا- جيب سے جاني نكال- تفل كولئے لگا۔ ويجيلے وو برس میں آج پہلی مرتبہ اس پریہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایس کوئی جگہ بی نہیں کہ اس پر کوئی بوڑڈ لگایا جاسکے۔ اگر جگہ ہوتی مجى تواس فشم كے كتبے وہاں تھوڑا ہى لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سامکان چاہے جس کے میانک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے نظر تھی پڑی....

تفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصة مکان میں دو کو مخریاں،ایک عسل خانہ اور ایک بادر جی خاند تھا۔ الماری صرف ایک ہی کو تفری میں تھی مگراس کے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخراس نے کتبہ کو ای نے کواڑ کی الماری میں رکھ ویا۔

مرروزشام كوجب وه وفترسے تفكا باراواليس آتاتو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پرتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھا تیں اور دفتر کی مشقت کی متهان کسی قدر کم موجاتی - وفتر میں جب مجمی اس کا كوتى سائقى كى معافے بين اس كى رسمائى كاجويا ہوتا توایی برتری کے احساس سے اس کی آگھیں جک المنتيل - جب مجمى كسي سائقى كى ترتى كى خبر سلما، آرزومی اس کے سینے میں میجان پیدا کر دیتیں۔افسر ك ايك ايك نكاه للف و كرم كا نشر اسے أخمر أخدون ربتا

جب تك اس كے بوئى بچے نہيں آئے وہ اسے



خیالوں میں ہی ممن رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ تھیل تماشوں میں حصہ لیتا رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا كر كمر آجاتا اور مونے سے پہلے كھنٹول عجيب عجيب خیالی دنیاؤں میں رہتا مگران کے آنے کی دیر تھی کہند تو وه فراغت بی ربی اور نه وه سکون بی ملا۔ ایک بار محمر مربستی کے فکروں نے اسے ایسا تھیر لیا کہ مستقبل کی سهانی تصویری رفته رفته دهندلی بر حمیس-

كتبدسال بمرتك اى بے كواڑى المارى ميں ياا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام كيا-ايخ السرول كوخوش ركينے كى انتهائى كوشش كى محراس کی حالت میں کو کی تبدیلی نہ ہو گی۔

اب اس کے بیٹے کی عمر جار برس کی ہوگئ مھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی بھنے جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے تہیں اس کا بیٹاکتبہ کو مرانہ دے اسے وہاں سے اٹھالیا اور اسے صندوق میں کیرول کے شیع رکھ ویا۔

ساری سردیاں بیہ کتبہ اس صندوق ہی میں بڑا رہا۔ جب مری کا موسم آیا تواس کی بیوی کو مرم كيڑے رکھنے کے ليے اس كے صندوق ميں شے فالتو چیزوں کو نکالنا پرا چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹھ کے اس پرانے بکس میں ڈال جس میں ٹوٹے ہوئے چو کھٹی، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیان، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور اليي بي اور دوسري چيزين پردي ر متى تھيں۔

شریف حسین نے اب اسے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وفتروں کے رنگ وھنگ و کھے کروہ اس متیجہ پر بہنچ کیا تھا کہ تر تی لطیفہ غیبی سے نعیب ہوتی ہے، کری منت جھیلنے اور جان کھیائے

سے پچھ عاصل نہ ہو گا۔اس کی تنخواہ میں ہر دو سرے برس تین رویے کا اضافہ ہوتا جاتا جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرج لکل آتا اور اسے زیادہ سکی نەالھانى يۇتى-

بے دریے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت كرتے بارہ برس ہو چكے تھے اور اس كے ول سے رفتہ رفتہ ترتی کے تمام ولولے لکل مجے تھے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت داری اور پر انی کار مزاری كاخيال كرك اسے تين مينے كے ليے عارضي طور ير درجہ اول کے ایک کارک کی جگہ دے دی جو مجھنی جانا جا ہتا تھا....

جس روز اسے میہ عہدہ ملااس کی خوشی کی انتہانہ رای اس نے تاکے کا بھی انظار ند کیا بلکہ جیز جیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی ہوی کو بیہ مردہ سنانے چل دیا۔ شايد تانگه اسے کھ زيادہ جلدي تھرند پنجاسكا...!

ا کے مہینے اس نے نیلام گھرسے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک محومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یادآئی اوراس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی المتلیں جاگ اٹھیں۔ اس نے وْهُوندُوْهُ اندُ كَ كَالْمُوكِي فِيني سِي كتبه تكالا، صابن سے وصویا، بو مجھا اور د بوار کے سہارے میز پر لکادیا۔

یہ زمانداس کے لیے بہت محصن تھا کیونکہ وہ اپنے افسرول کو اپنی برتر کار گزاری د کھانے کے لیے چھٹی يرك موائ كارك سے دكناكام كر تا۔ اسنے ما تحول کوخوش رکھنے کے لیے بہت ساان کاکام مجی کر دیتا۔ محرير آدهي رات تك فاكلول بين غرق ربتا پر بعي وہ خوش ما۔ بال جب مجمی اسے اس کارک کی والی

کاخیال آتاتواس کادل بجد ساجاتا۔ مجھی مجھی وہ سوچتا، ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوالے... ممکن ہے وہ بیار پڑجائے... ممکن ہے وہ مجھی نہ آئے..... محرجب تین مہینے گزرے تونہ تواس کارک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیار پڑا۔ البتہ شریف حسین کواپنی پرانی جگہ پر آجانا پڑا۔

اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مالیو می اور افسر دگی کے تھی۔ تھوڑی سی خوش حالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہونے گئی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگ تھا۔ مزاج میں آکس اور حرکات میں مستی سی پید ابونے گئی۔ ہر وقت بیز اربیز ارسالگا۔ نہ مجمی ہنتا، نہ کسی سے بواتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند ون سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔

اب اس کا برا الوکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا

چو تھی میں اور مجھلی لو کی ماں سے قرآن مجید پڑھتا۔

سینا پر ونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اسکایا تھ بٹائی۔

باپ کی میز کرسی پر بڑے لؤکے نے قبضہ جمالیا۔

وہاں بیٹے کروہ اسکول کاکام کیا کر تاجو لکہ میز کے لیئے

سے کتبہ کر جانے کا خدش رہتا تھا اور پھر اس نے میز

میں بہت ہی جگہ بھی گھیر رکھی تھی اس لیے لؤکے نے

مال پر سال گزرتے گئی۔ اس عرصے میں کتبہ

مال پر سال گزرتے گئی۔ اس عرصے میں کتبہ

زکئی جگہیں بدلیں۔ مجھی نے کواڑ کی الماری میں تو بھی میز وقوں کے اور تو بھی چاریا گ

طاق میں رکھ دیا جس میں روز قرہ کے استعال کے بر تن رکھ رہتے تھی۔ شریف حسین کی نظر پر گئی۔ دیکھا تو وہوئیں سے اس کاسفید رنگ پہلا پڑچلا تھا۔ الله کر دھویا، بو چھا اور پھر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ مگر چند ہی روز میں اسے پھر فائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے کہا ورکھ دیئے گئے جو شریف حسین کے بڑے بڑے کہا کہا کہ دوست نے اسے تھی میں دیئے تھی۔ رنگ پہلا پڑ میں دوست نے اسے تھی میں دیئے تھی۔ رنگ پہلا پڑ میں دوست نے اسے تھی میں دیئے تھی۔ رنگ پہلا پڑ میں دوست نے اسے تھی میں دیئے تھی۔ رنگ پہلا پڑ میں دیئے تھی۔ الماری میں دیئے میں دو تا تھا الماری میں دیئے میں دو تا تھا دیں ہو تا تھا دی میں دیئے میں

اب شریف حسین کو ملازم ہوئے بورے ہیں مال گزر کے تھی۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو کے تھے اور پیٹے میں گدی سے ذراینچ شم آئی تھا۔ اب بھی بھی بھی اس کے دماغ میں خوشالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہاہو تصورات کا ایک تسلس ہے کہ پہروں ٹوٹے کا نام ہی شہیں لیٹا۔ اب اکثر او قات ایک آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بٹی کی شادی، میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بٹی کی شادی، میر ساتھ ہی ساتھ ان کے بڑھے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے تو کر یوں کی حلاش سے استھ ہی ساتھ میں ساتھ ان کے لیے تو کر یوں کی حلاش سے کہ بیال کو ساتھ میں ان کے خیال کو ساتھ کی اس کے خیال کو ساتھ کی اس کے خیال کو ساتھ کی اس کے خیال کو ساتھ کی اور طرف بھٹانے دیتیں۔

پہن برس کی عمر میں اسے پنشن مل می۔ اب اس کا بڑا بیٹاریل کے مال کووام میں کام کرتا تھا۔ مجھوٹا کمی وفتر میں میں ٹائیسٹ تھا اور اسے مجھوٹا

É

انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنوابیں سب مل ملا کے کوئی ڈیڑھ سو روپے ماہوار کے لگے گئے ہیں جس میں بخوبی گزر کر کے لگ بھگ آمدنی ہوجاتی تھی جس میں بخوبی گزر ہونے کئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بدیار شروع کرنے کا بھی تھا گر مندے کے ڈرسے بدیار شروع کرنے کا بھی تھا گر مندے کے ڈرسے ابھی بورانہ ہوسکا تھا۔

اپنی کفایت شعاری اور بیدی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بینی کی شادیاں خاصی وحوم وحام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے مسف کر اس کے جی میں آئی کہ جج کر آئے گر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ بچھ و نول سجوں کی رونق خوب بڑھائی۔ گر بھر جلد ہی بڑھاہے کی رونق خوب بڑھائی۔ گر بھر جلد ہی بڑھاہے کی کر ویا اور زیادہ کر ویا اور زیادہ تریاریوں اور بیاریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تریاریاں بریزار ہے لگا۔

جب اسے پنش وصول کرتے تین مال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کووہ کسی کام سے بستر سے اٹھا۔ گرم گرم لحاف سے لکلا تھا، پچھلے پہر کی سر د اور تند ہوائیں تیر کی طرح اس کے سینے میں لکیں اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علان معالجے کرائے اس کی بیوی اور بہو ون رات اس کی بری مر افاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی چار دن بستر پر پردے دہ جو اور مرح کیا۔

اس کی موت کے بعد اس کابر ابیا مکان کی صفائی کرارہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل حمیا۔ بیٹے کو ہاپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر ہاپ کانام دیکھ کر اس کی ایک محوی میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور لفش و نگار

کو و کیتارہا۔ اچانک اسے ایک بات سومجی جس نے اس کی آگھوں میں چک پیداکردی۔

اگلےروزوہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے میا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی می ترمیم کرائی اور پھر اس شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کردیا۔





ماسل ہے۔ وہ روحانی ینگ رائٹرزکلب، قندِ سخن، پوں کا روحانی ڈاکجسٹ، سائنس کارنر Q&A، روحانی ڈاک، محفل مراقبہ اور استفسارات کے لیے اپنے خطوط اور تجاویز، آفق سے متعلق تحریری، مضامین، رپورٹس، ڈوکیومنٹس، تصادیر اور دیگرفا کلوں کی افیجنٹ اینای میل کے ساتھ درج ڈیل ایڈریسز پر انہا کرکے ارسال ساتھ درج ڈیل ایڈریسز پر انہا کرکے ارسال کرسکتے ہیں۔

roohanidigest@yahoo.com

ایک ہر ای میل کے ساتھ اپنا نام، شہر اور ملک کا
نام ضرور تحریر کریں۔
مرکولیشن سے متعلق استفسارات کے ساتھ اپنا
ر جسٹریشن نمبرلاز ماتھریر کریں۔

المالة المنت



کھے نہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مرو ہونا طاقت اور اگرام کا سبب ہے۔ عورت کا وجو د کمزوری اور شر مندگی کی علامت ہے۔

ایباسوینے والے صرف مر دہی نہیں ہیں کئی عور تیں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہیں۔ بیٹے کی ماں بن کر بعض عور تیں خود کو محفوظ اور معزز خیال کرتی ہیں، بٹی کی مال بن کر خود كو كمزور محسوس كرتى بيں۔ مردانہ تسلط والے معاشرے ميں كئى مصيبتوں ، و كھوں اور ظلمتول كے ور میان ابھرنے والی ایک کہانی ... مروکی انا اور عونت، عورت کی محرومیاں اور د کھ، پیت سوچ کی وجہ سے تھیلنے والے اندھیرے، کمزورول کاعزم، علم کی روشنی، روحانیت کی کرنیں، معرفت کے اجالے،اس کہائی کے چنداجزائے ترکیبی ہیں۔

نی قلم کار آ فرین ار جمندنے اینے معاشرے کامشاہدہ کرتے ہوئے کی اہم نکات کو نوٹ کیا ہے۔ آفرین ارجمند کے تلم سے ان کے مشاہدات کس انداز سے بیان ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قار مین خود کریں گے۔

سر کو شی میں برابر والے کو کہنی ماری۔

یہ تونے کیا کیا اے بد بخت ؟، مولوی رفیق سكياتے ہوم كو چرتے موئے ترب كر اندر شفق كى

مرن بزھے۔

آڻهوين تسط:

جمال کے تور دیکھ کر گاؤں والوں پر جسے برف ی جم کئ۔

پ ب ب بولیس کو بلاؤ۔ رحم وین نے دبی دبی

£2014/

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

انموں نے جمک کر بے سدھ شفیق کا سر لیکا مودیس رکھ لیا۔

ارے بد بختو ... اکیا بگاڑا تھا اس شریف آدمی نے تہارا ... ؟ انحوں نے دہائی دی ۔ جمال نے ان کی دہائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک تقارت بھری نظر شیق پر ڈالی،

دیکہ اولی آگھوں سے تم سب....اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف آنکہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس سے نیادہ براانجام ہوگا۔ جمال کے رعونت بھرے لہد سے طاقت کا نشر بھی جھلک رہا تھا۔ جمال کے باہر لیکلتے ہی سب جلدی سے شفق کے گمر میں داخل ہوگئے۔ کوئی سب جلدی سے شفق کے گمر میں داخل ہوگئے۔ کوئی یائی کے چھینے مارہا تھا۔ توکوئی اس کی نبض ڈھونڈرہا تھا۔ گر ہے اللہ کا...اس کی نبض جل رہی ہے... ایک تومی نے جلدی سے کپڑے کی دھی سے اس کا فون صاف کرنا شروع کر دیا۔

رجب علی اور اس کا چیوٹا ہمائی سکینہ کو بتانے
درگاہ کی طرف دوڑے ہے۔ سکینہ انجی درگاہ کے
درگاہ کی طرف دوڑے ہے۔ سکینہ انجی درگاہ ک
صور تحال ہے آگاہ کیا۔ سکینہ کے لئے تو بینے وقت
دبیں تھم کیا،اس کی سائسیں رُکنے تکیں ... وہ پارس کا
ہاتھہ تھاہے بمشکل خود کو سنجالے گر تک پہنی ۔ شین
کا ہر مولوی رفیق کی گودیش تھا۔ کوئی اس کا خون صاف
کررہا تھا تو کوئی پائی کی چینٹوں ہے اس کو ہوش ہی
لانے کی کوشش کرہاتھا۔ یہ منظر سکینہ کی سائس تھینے دہا
تھا۔ وہ سفید پڑتی جارہی تھی۔ پارس نے جلدی ہال
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر لے
کاہاتھ تھام لیا اور اسے مغبوطی سے پکڑے اندر کے

راستہ دوبرے محیم بی کو... ایک آدمی لوگوں کو شنیق کے پاس سے ہٹا کر محیم صاحب کے لئے داستہ بنائے لگا۔

مولوی رفیق نے پارس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ محرانہیں جیسے کرنٹ سالگ میا۔وہ یکبارگی پیچھے کھڑے محیم صاحب سے ککرائے۔

ایک آدمی نے جلدی سے انہیں سہارادیا۔ انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ دوسر ابولا شاید صدے سے چکراگئے ہیں۔

مولوی معاحب اس وقت کچھ نہ سمجھ پائے۔ مولوی معاحب آپ یہاں بیٹھے۔مت گھر ائے شیق کو کچھ نہیں ہوگا۔وہ دلاسہ دینے لگا۔

تھوڑی دیر میں شفق کو ہوش آئمیا تھا۔ تھیم ماحب اب اس کی مرہم پٹی میں مصروف تھے۔ پارس باپ کا ہاتھ تھا مے بیٹی تھی اور شفق کی نظریں اس پر کی تھیں ۔ مگر دہ خاموش تھا۔ اس نے لوگوں کی کسی بات کا کوئی جواب نددیا تھا۔

\*\*\*

المُنالِقَالُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہوا خورے سکینہ کی طرف دیمنے لگا۔وہ خلاف تو تع اے بہت پرسکون و کھائی وی ورنہ تو شقق کی ذرا ی تکلیف پر اس کے اس کی آمکوں کی برسات کا تھا نامكن بوجاتاتها...؟

كول كى ؟كيا شيك نيس لك رى ... ؟ وو

كودر كى تقى نال اى كى نظرون بى سوال تعل ندولي ليكامتا قل

سکینہ کی آکھوں ٹس نی ی تیر گئے۔اس نے مر بلایدوه افد کر ماریائی پر شقی کے سماتے بیند می اور اسكبازوك ين كو يح كرت او ياول بل در کی تی۔

جب آب كوييوش مالت عن ديكما قاتونج عن او جے مرمی تھی۔ طر چرنہ جانے کیا ہوا۔ یاری نے جے تقام ليدوه جح مغبوطى تقلع جاريا كى كدلائى اور محى برائ كى طرن بناكردااسدديال الربل ميرى موج بدلتے لی۔میرے ول کو خندک ی ل کئ مجمع لگا جب تک میر کامانس بل دان آب کو بکے نیل مو گا اور مر و مرے د مرے سے اتحان اتا معبوط ہوتا جا ای كر آب بنتے ہوئے بالكل شيك فحاك تظروں كے 2724

مكينه ال معرك فيتم تعود عل ديرات كي اتا جين ۽ تحم لئ عبت پر ده دهرك

تيس، لية آب يرتيس بلك وه مكراني اور درا تقندب كريالي

محے اللہ پر بھن ہے ... جس نے آپ کی اتی عبت مرے میں ڈال دی ہے۔اس کی آ تھوں کی تی

حملانے لی اور شفق کا سروں خون بغیر سکتی ہے ہی

شايدل كي ستاقل تج كول توآن عل سجاكه كراشف يرس ك ينا في ايك ربیت کے لیے تھے کیوں بات بالول ... ؟

-3126

جب سي يوشي من آيات مح اين جم من ايك كرنث ما دور تا محسوس موال جب تك يارس مير الاتم تلے بیٹی ری میرے جم میں ایک تی طاقت しいしんじっち

شفق مذباتی مونے لگ کل على نے لیک علی کی كرامتون كومحسوس كياروه يحدوير فاموشى سے سكيندكى لمرف د یکماریک

وهدي كرامون والى يارى كو جس مون كر الشرن فاص كرم كيلب بم يرسكينه يى في ای کی نظری ہے اخیار بری کو وموعلت للسا

كيال بوه باادتاك

دات ہمر میں تھی آپ کے پاک- مج ملایا

اساح می نے کرے کا دروازہ بھایا۔ سکینہ نے کردان مود كرديكما ماعدنه جلنة كبست كموى محى-الم الوابر كول كرك الدرآ في شفق ے بولا ۔وہ تو اس کی چھوٹی بینوں کی طرح تھی۔

ماخرك الوش يالرقا مكيز \_ ا يك مود حا أكم كلويا

ہم ...اس نے ایک طویل بنکارابھرا و کھتے ہیں کیا ہو تاہے۔

\*\*\*

سركار آب كاغلام آب كاوقادار بول- مركار جال بری طرح جود مری سراج کے جوتوں سے اینامندد کژدیانخار

چود حری سراج عقے کے بڑے بڑے کش لیتا اور وحوال اس کے مندیر چھوڑو یا۔ جمال کا کمانس کمانس كربراحال تغله

جود هری نے نوٹوں کی مکٹری جمال کی جانب مینک دی۔ باقی کل بنجائیت کے فیلے کے بعد۔ دیکھتے میں توریہ کریا تاہے کہ نہیں۔

جال عريدوں كى طرح روبيوں يرجميث يزا-اك کوچود معری کی خوشنو دی ہر حال میں مقسود محی۔ جب جمال کو یارس کے لیے اسر ماجدے موشن والی بات بہت علی تواس کے لئے گاؤں والوں کو پرمائی کے خلاف اكسانا مشكل ندرما تعله حالانكه البحى اييا مواند تما مرف سوجا كما تغله

مر گاؤل والوں کے تک ذہوں میں زہر بمرنے كے لئے بيسانايا بهاندى كافى تمل

جال کے بھڑ کاوں کی وجہ سے شفیق اور سکینہ کو اتنی شدید خالفت کا سامنا کرنا براجس کا انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گاؤں کے کئی لوگ جو کل تک دونوں کا دم بحرتے تے اس وقت ایسے کمڑے سے جیسے کہ غیر اور خالف یارس کا می غیر مرد سے فوش لیا ان کے لیے غیرت لکارتے کے برابر تعكداس بات يرتومولوي دفت في تح كالفت كروك. چوہدری کی ساز شیں رنگ لائیں۔ پنجائیت میں کئی

میں سخت شر مندہ ہوں بمائی شفیق۔وہ روتے موے بول کل رات مجے رجب علی نے سب بتادیا۔ میرے بنے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت موئى۔اس كے لئے معافی استنے آئی تھی۔ ارے ارے یا کل ہو گئے نے کیا۔ جامیں بات نہیں کرتا۔ تونے مجھے کموں میں غيركرويا-اس طعبرآن لكار

نہیں نہیں ممائی جی۔ اسی کوئی بات نہیں ۔اییا بالكل بعى منت سوميے كا-وه شر منده بوتى۔ وه... کل پنجائيت نے بلايا ہے۔ جمال کو تعبی آپ کو میں۔وہ اٹک کر ہولی۔

ہاں ہاں تواس میں پریشانی کی کیابات ہے محلا۔ ہم ضرور جائیں کے اور پھر غلطی سراسراس کی ہے۔ نہیں بھائی جی بات یہ نہیں ہے۔وہ پر اعلی

امل بات بہے کہ سنے میں آیا ہے کہ جمال کی اس حركت كامقصد آب كودرانا تقل لیکن کس بات ہے؟

ان کا اصل خوف یارس کی پرمائی اور آپ کی بره حتی ہوئی ہمت ہے۔

اور جال فاص طور يركى كے كہنے يرب كام كرد ہے ہيں۔

می کامطلب چود حری تونیس مشغق نے خدشہ عابركيا-

صاعقه فاموش دبي

و ترے کہنے کا مطلب سے کہ بنیائیت میں مال كاجمكر انبيل بلكه ميرے خلاف سنواتي موكى۔ جى اياى لگ دہلے سب كور

86

FOR PAKISTAN

لوگ ایک دو سرے تے ایم بڑھ کر لڑ کیوں کی تعلیم

کے خلاف بول رہے

خصہ کچھ لوگوں نے
شفیق اور سکینہ کے نام
کے کر کھا کہ میہ دونوں
گاؤں کا ماحول خراب

کرناچاہتے ہیں۔ کی لوگوں کی باتیں من کرچوہدری نے بناوٹی انداز میں لوگوں سے پوچھا:

" تو بمائو ... بمركما فيله ب آب

سب کا...."

جمعی گاؤں کی روایات کو ہر حال میں بھانا ہے، او کیوں کا کام محر واری ہے۔ انہیں سینا پرونا، کھانا بھانا سیکھانا بہت ضروری ہے۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھانا او کیوں کے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔

شیک ہے تو سادے گاؤں کا یہ نیملہ ہے کہ اور کیوں کو اسکول نیس بھجا جائے گا"....

ہاں... ہاں... ہاں... ایک ساتھ کئی آوازیں آئیں۔

\*\*\*

سکینہ اور شین کو گاؤں والوں کی سوج پر اشرید مدمہ تھاجو ان دونوں کے اجھے بر تاؤ اور نیک سلوک کے باوجود نہیں بدل پائی تھی ۔ تعلیم کے معالمے میں گاؤں کی اوجود نہیں بدل پائی تھی ۔ تعلیم کے معالمے میں گاؤں کی آج بھی تفضول روایات کے غلام تھے۔ شین اور سکینہ سمجھ کئے تھے کہ اس گاؤں کی حور توں کی حالت بدلتا بھی آسان کی حور توں کی حالت بدلتا بھی آسان شین ہے ۔ سکینہ کی آگھوں میں بے افتیار شین ہے ۔ سکینہ کی آگھوں میں بے افتیار شین ہے ۔ سکینہ کی آگھوں میں بے افتیار شین ہے ۔ سکینہ کی آگھوں میں بے افتیار

عمراس دات فتیتی نے ایک فیملہ کر لیا تعلد اب

£2014559

اسے لئی بیٹی کا مستقبل آباد اجداد کی زیمن ہے جی کہیں زیادہ بیادا قعلہ گاؤں چیوڑنے کا فیصلہ اس کے لئے بہت کشمن تھا۔ شاید سکینہ مجمی نہا تی۔ وہ اس معاطے بیس بہت حساس تھی۔ اس کے لئے یہ گاؤں اپنے والد باس خلام رسول کی نشانی تھی۔ بیاں کے لوگوں سے وہ اس لئے بیاد کرتی تھی کیوں کہ اس کے بابا ان سے بیاد کرتے تھے اور پھر پیرسائیں کی درگاہ بھی بیاں تھی۔ شنیتی کافی ویر تمام پہلوؤں پر فود کرتا رہا۔ شنیتی کافی ویر تمام پہلوؤں پر فود کرتا رہا۔ شنیتی کی فیر تمام پہلوؤں پر فود کرتا رہا۔ شنیتی کی فید میں بابا ہاشم کی شبیبہ ابھری، اس نے اپنے آب ہے کہا۔ بیٹی کی بہترین تعلیم وتر بیت کی ذمہ واری کہ بھی تو باباہا شم نے جمیس بی سو پی ہے پھر بھی احساس اس کے ہر فعد شے اور سوج پر حاوی ہو گیا۔

سے دولینے تحصیل جانے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا۔
گریارس کی آوازئے اس کے قدم روک لئے۔وہ
پلٹا۔پارس اٹھی بیٹی تھی۔
ہاں پتر۔وہ وہ اس کے بولا
کیا ہوا؟ پکھ چاہے۔وہ سمجا کہ پارس تحصیل سے
کیا مظوانا چاہتی ہے۔شیق کے اس سوال پریارس پیک

وہ سویرے ایے مجم پرانے کاروباری دوستوں

-どっていろかと イノとのこっかとい....したい 4,8,84

Utorig that water ... H -とかんりのれてとよりは الله الحاور الحل إدى في امر ادكيا-كول خاص بلعد الجي تو باقم بايا مجي فين پاری نے کوئی جاب دیے بغیرہ جرے سے كردان جمكال بس جانا ي- an باند حى فنق نے مرید کریائے کی کوشش میں کا۔وہ جان قايارى كالك كواد شت بى ساكى س مو کی کوئی بات ... فیک ہے۔ تار موجا... ہم ملح للداس في ملان كالحيلة فرش يرد كه ديا-ور گاہ کھے قریاری بقیرے سید می اعدر حرار ک مابدد حل كالدودول الك يج يج يج ت ان كے ليے يامث جرت بى قااور فوقى بى اس وت ملي إم وورق كان وع بعد امانک الیل ملے دکھ دولوں چرت و فوش کے عالم على تق

ببباشم کی تظری اس وقت دروانے پری کی ہو کی حل جے وہ مجی پاری کے معظم ہوں۔ خلاب معول ہائم بابائے سام کا جواب میں سر بلاکر ديداس كے علاواور كو كى بات ندكى دو بالكل خاموش تے۔ بری ان کے مانے ملام کرکے ادب سے بیٹ می تھی۔اس کی تطری مسلسل جنگ ہو کی تھیں۔ افوں نے ایک کمری تکا یارس یہ ڈائل اور محر المحسين بو كرفس اس وقت الى كوى خاموشي حى

کہ علید اور فلیل کو بنی سالوں کے بلخے کی آواد جی ماك آدى حى فرد ادب سے دو سالس مجى آبت آبد لے ہے۔ تریادی مردد ای طرح ور کے ہر الات ایمیں دھرے سے کول دیں۔ پارس ای طرح خاموش تھریں جمکائے چھی دی وے کول ساکت و جام موم ک کڑیا ہو۔ اہم بابا کے ليون يرومين ي محرابت أكل ابده ال كى جاتب Enz8

ہاں جن کیے ہو۔ ب فیک ہے تال۔ ودایے یاں رکے مٹی کے عالے یا سے وُحکتا افاكروس على عباته على مجد لكالته وع يول فنق نيارس كا يرمال والدبات اور كاكال على ہوئے والے اعمالاقات کا مختم احوال ان کے مليخ د كح ويل

لور بوڑیاں کھاؤ۔ ہاشم إباان كى بات سفتے سے اور مر کے رہ زمیاں ان کی جانب برمادیں ۔ جیسے ظر کی كولى بات كاند وو

اسے وقت پریہ بھی ہوجائے گا۔افھول نے لیک بات جاری رکتے ہوئے کیا۔مطمئن رہو کہ تم نے لیک ومه داری نبمالی۔ إلى بات من كر فتنق كى كچھ

وحاد ک يو گ-

اب كى كاوجد النا جكد تونيل جودى والى نال- فافتول كامقابله كرا جاتا بي ميماكه اب ك Lite 700-512 5

ودبایا اثم کے مدے کم چوڑتے والی بات س كرستبل كربية كإراب في المحاتك الى بات كاذكر مكينه ع يمي ليل كاتفا نو اور راوڑیاں کماک-افوں نے مٹی بمرکر

LANK!



اور ہم ان کے غلاموں کے غلام۔ وہ نظریں جمكاتے بولا۔ سومة أقامًا فيلم خوش ہوتے ہیں جب ان کے غلام باطل DEV E بار نہ مان کر مشكلول كا دُك كرمقابله كرتي بير-

کی طرف دیکھا۔ بارس مال کے آنسو اپٹی اٹھیوں ہیں مذب کررہی تھی۔اس کی ہیکیاں رک چکیں تھیں۔ وہ اب شفیق کی بات فاموشی سے سن ربی ممی سکینه کومتوجه دیکه کرشفق فے مزید کہاتو یہ تو مان من كركاب يزعن م بزے آدى بن جاتے ہيں پر بيانه سجه يائى كه بمس طرح -وه چر چه دير توقف . وے کرہولا

اس نے ذراویررک سکینہ

و کھے جو تُولے مانا تھا اب اس کے سجھنے کا وقت ہے۔وہ اسے بجول کی طرح سمجمانے لگا۔

بتنابر المقعدا تنامشكل راسته اور اتناعى سياجنون جاہے اس راسے کویار کرنے کے لئے۔اب اگریارس کو برا آدی بناتا ہے تو مشکل رائے سے تو گزرنا عی ہوگا۔ شفيق كالهجه مضبوط موكيا

اور پھر ان مشکلات کے لئے تو ہم میلے سے تیار تے۔ نیاتو کھ می نبیں۔ تو پھر کیوں تو مت ہارتی ہے۔ ہم این بنی کو ضرور پڑھائیں مے ۔ای محاول میں

رہ کر اور انہیں لو گون کے در میان رہ کر ہم ایٹ بیٹی کو

ربور یاں شفق کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس دوران پارس بالكل خاموش وليي موم كي كريا بی بیٹی سمی۔

وہ تقریباً محنثہ بحرباباہا شم کے یاس بیٹے رہے۔ والى ير دونوں كا دل بهت مطمئن تھا \_ان كى ادای پرلگاکراو من مقی ۔وہ ایک شے حصلے اور عرم کے ساتھ اپنے گھر اپنے گاؤں لوٹ رہے۔

یارس کے چرے پر گہرا سکون تھا۔ مگر اس کے ماته ایک الی جک اور رعب جوسکینه کوبار بار اس کی جانب و کیمنے پر مجبور کرتا ممر وہ زیادہ دیر و کیمہ نہ یا آ۔اس کے انداز میں ایک ممکنت متی ... وقار تفااورساته دی ایک مجری خاموشی مجی۔

محمر پہنچ کر سکینے نے سب سے پہلے اپنے بابا ماسر غلام رسول كاصندوقيه كعول ليااوراس بس كتابيس تكال كريارس كے باتھ ميں ركھتے ہوئے بولى۔

یارس شاید بین تھے اللہ تو اس نه کرواسکون گی۔ یر برکتابیں تیرے ناتا کی ہیں۔وہ کہتے تھے ان کو پڑھنے ے ہم بڑے آدی بن جاتے ہیں۔

مجمع يقين بي تو مجى ان كو يرده كر برى آدمى بن مائے گی۔اس نے ہورے لیسن سے کہا يارس نايك كتاب الحالى-مرورق يدع كل-كلما تما "ميرت طيبه مُن النيم " مارس في مقيدت سے ملاك كوچوم ليا-

سكينه کے آنسووں كى برسات شروع مو چى تھى۔ شفیل سے سکیند کانی ول شکستہ انداز اور ہاتی برواشت شہو میں۔وہ الحد کر دولوں کے قریب الکیا۔اس تے یادی کے الحدے کاب کے کرمائے سے لکال اس سے بڑانے کوئی نہیں یہ سب سے بڑے انسان



PAKSOCKTY.COM

پڑھائیں مے۔اس کے لیج میں جوش تھا۔استحکام تھا۔ سکینہ اسے سکنے گئی۔ اب ایسے کیوں ویکھ رہی پچھ بول نال ۔ یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔

سکینہ کے چبرے پر پھر سے گہر اسکون آگیا تفا۔ کل تک سکینہ جس یقین سے پارس کی پڑھائی پر بات کرتی تھی اس نے آج اپنا یقین شفق کی آگھوں میں مجی د کھے لیا تھا۔

پارس جو سکیند کی گودین سرویئے بیٹی تھی۔اس نے سراٹھاکرماں کو دیکھا، مسکرائی اور ہاں اماں میں منرور پڑھوں گی۔

سکینے نے پارس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر شفیق کی طرف د کھے کر بولی جانتی ہوں پتر۔ تیرے بابا مجھے سبھی بارنے نہیں دیں گے۔

اور تُوجِعے۔شنق نے جملہ پوراکر دیا مگر کس طرح۔ سکینہ نے سوال کیا۔ پہلے فیصلہ تی کر۔ ہمت تو پکڑ۔ پھر راستہ بھی سامنے آجائیگا۔ شنق نے پھر حوصلہ دیا۔

ہاں ہماری بیٹی ضرور پڑھے گی۔سکینہ نے بھی ایک نے عزم کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور اُٹھ کر الماری سے آٹھویں تک کی کتابوں کا ایک بنڈل نکال لائی جو شیق ایک بارشوق میں بازارے اکھٹا اٹھالا یا تھا۔

یہ لے انھیں اب ٹوسنمال۔اس نے کما ہیں پارس کے ہاتیں اب ٹوسنمال۔اس نے ہاتی ورت ہو اپنے بال کو بتا دینا۔اس نے پارس کے سر پر ہاتھ الکے ہوئے ہوئے کہا۔

پارس اپنی کتابیس سیٹ کر لے منی اور شفق اور سکینہ آئندہ کالائحہ عمل سوچنے لگے۔

کوئی بات نبیں۔ میں بات کروں گاماسر ہے۔ اگر وہ پارس کو مشکل مضمون پڑھادیا کریں تو ہماری کافی مدو ہوجائے گی....کانی دیر سوچنے کے بعد شفیق بولا۔

سوچ لو جی سمجی سی سے محمر دیکھا آتے جاتے انہیں نہیں دیکھا گاؤں میں نئے آدمی ہیں ۔سکینہ نے خدشات کا اظہار کیا۔

ہاں جانا ہوں۔ ہیں نے معلومات کی تھیں جب یارس کے امتحان کے دوران اس سے ملاتھا۔ تُو بھی تو ملی مختمی ہو کہا تھی ججے بھی تواجھے آدمی کئے شخصے وہ۔ شفیق نے کہا ہاں ملی تھی اچھے بھلے مانس ہیں۔ مگر کاؤں والے ....

اگر مرسی خرد انہیں۔ ہم دیکھ لیس میں گاؤں والوں کو اور پھر میں خود انہیں لایا کروں گا۔ ہفتے میں دو دن بھی آجا میں گئی ہے۔ آجا میں گئی ہے۔ انہا تھی کا فی ہے۔ ماشاللہ ذہین ہے۔ اس نے پوری پلانگ ماشاللہ ذہین ہے۔ اس نے پوری پلانگ ماشاللہ ذہین ہے۔ اس نے پوری پلانگ ماشنے رکھ دی۔

ہاں... یہ بالکل میں ہے۔ سکینہ اب بوری طرح مطمئن تقی ۔اس نے چر سے پارس کے بڑے آدمی مین کاخواب آ کھموں میں سجالیا تھا۔

اور پھر ہفتے میں دودن ماسٹر ماجد جو خود ایک اد حیرُ عمرانسان تنے شنیق کے ساتھ تھر آجاتے اور پارس کو پڑھاجاتے۔

سکیند اور شفق خود بھی پارس کو پوراو قت دیتے۔ پارس کا بیشتر و قت کتابیں پڑھتے اور ماسٹر معاجب کے دیئے ہوم ورک کو کرتے گزر تا۔

اس نے بہت سے پڑھنے والے مشکل الفاظ کرے کی دیواروں پر چہال کرویئے سے جنہیں آتے

المنافعة المنافعة

ماتے وہراتی رہتی۔

ماسٹر ماجدنے مجی جب اس کے کمرے میں اس طرح کی تحریروں جن میں صاب کے فار مولوں سے لے كربابا بھلے شاہ كى كافياں تك شامل تھيں چياں ويكمين تواس كوشاباشي ديئ بغير ندره سكے وہ اس كى پر صنے کی یہ کئن دیکہ بہت متاثر ہوتے۔

ایک طرف سکینہ اور شفیق اپنے فرض کی او نیکی میں مصروف ستھے توہ دوسری طرف برادری میں ان کے خلاف مشورے ہونے کے تھے۔انہیں اب گاؤں بھر سے تو کیا اپنے قریبی دوستوں سے بھی شدید مخالفت كاسامناكرنا يزربانها-

وہ پرائے رفیتے دار جنہوں نے مجھی صورت مجی نه دیمی تقی وه مجی اب شکایتیں کرتے نظر آتے۔اور مر محدي ولول مين ان كو پيغام مل مراكه بنائيت ك بات ندمانے پر انہیں برادری سے الگ کرویا کیا ہے۔ ان کے مرتے جینے سے اب کس کا مجی کوئی واسطرنه بوكا\_

وولوں کوبراوری کے اس جاہلانہ قصلے برشدیدر عج تھا۔ بہر حال وہ اس سب کے لئے تیار تھے۔ کیا ہوا .... ؟ شفیق نے سکینہ کو اواس و یکھا تو

اج كنيز كي بيني كلثوم كي مايون تقى سب عور تين تنیز سے محرجع تھیں سوائے میرے۔ وہ مایوس سے بولی كوئي كل نبيل كه دن فهر جاسب هيك بوجائ كالسلة مت بندهائي...

سكينه كو كم بغير إور في خانے من جلي كئ ـ تحیزے محریں خوب چہل مہل تھی۔ کونے پریر

کے تندور میں کئی کی روٹیاں یکائی جاری تھیں تو ایک جانب ساک میں مکھن ڈال کر دھیمی آج پر مجوز د بأكما تفار

مراس شادی سے ماحول میں مجی ولہن سے زیادہ یارس اور اس کی بر حائی زیر بحث مقی۔ م توویدی فلاف تے ایک توبی کود کی اور چر اس کے پرمانے لکھائے کے ڈرامے۔مای شاداں کو تو مصروفيت مل مي تقي-

توبہ توبہ ... قرب قیامت کے آثار ہیں ۔وہ كانون كوباتحد لكاكربولي

سے ہای۔ ایک لاکی چرت سے بولی۔ باں تواب تیامت کوئی بتاکر تھوڑی آئے گی ۔ یمی نٹانیاں ہیں کہ مور تیں بے حیابو جائیں گی-شوہر کو غلط اور خو د کو سمجھ سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ماسی شاداں نے اسے بازو پھیلا کر مناہ کا مجم بتایا۔ لیکن سکینہ خالہ تو ایسی شمیں ہے ،وہ تو کھانا مجی بهت اجهابناتی بن۔وه لاکی پھر بولی

ہے کیا ہو گیا ہے او کی تھے۔ مورت کا اصل کام بس ہے۔ مای شادان نے رونی یکاتی حور توں کی طرف اشاره كرك كها-

ارے جہم میں جلیں کیں ایس مور تیں جو لو کوں کے سامنے اپنی آواز او کی کریں ۔ایک اور بور حی مورت بولی۔

نابابانا... میں تو بھی بھی اپنی بٹی کواس کے محمر نہ مجيجول وه كالول كوہاتھ لكاتے ہوئے بولى۔ میں بھی ۔ کنیز نے بھی اپنی چھوٹی بیٹی مہرین کو كل لكاليا-

(4)

## ایک صاحب کرامات کاقصه، ده این اس وصف سے خود آگاہ نہیں تھا اور لبیٰ کرامات کے زعمہ تبوتول يرجيران تما\_

معیبت میں کر نآر ہیں، اور آپ کی ذات بابر کات کے علاوہ کوئی اور جمیں اس نجات نبیل د لا سکا\_میری یوی سخت بیار ب، بلكه سمجين، قريب الموت ب-آپ کے دم کرنے ے دو ضرور ایکی -" S = 10 98

5 " ?... US = 10" مادب نے بے نیازی سے ي چيل "قريب على .... ايك گاؤں یں ۔۔ واری تاری اسے بچوم کے پیچے کوئے ہوئے وو گدموں کی طرف ي صاحب كامعمول تفاكه فجركي نماز اور ذکر و اذکارے قارع ہو کے علاقے کی مشہور خافتاہ کے انظالت یں معروف ہوجاتے وہاں کے علام من أثيل ايك خاص مقام مامل تما اور عوام ير تو أن كي دومانيت كامكه بيثا بواتمل ان کے کمر کے دروانے پر محجور كاايك مجوثا سادرخت

قل جو أنهول نے اسے باتھول سے لکا تھا، طلوع آ فآب سے ملے ملے وہ خود عی أے يانى ديا 755

حسب معول آج جب وہ اِنی دے کر اعدر مانے لگے تو کیاد کھتے ہیں کہ کچھ لوگ أن كى طرف

> يرع بط أرب إلى دويزے مقلوم اور معیبت زن سے نظر آرے تے۔انہوں نے عرصاحب کوسلام كيارى ماحب في ملام كا يواب دے کر می سورے آنے کی وجہ مریافت کا ان عل سے ایک مخص آمے برحلہ اور عراصاحب ك مادى كرك ملتجاند اعازيل Jegher.

"اے اللہ کے ولی! ہم بڑی

£2014/58

## المصرك معروف كبان كارتوني الحكيم كالتحرير مرجمهة سيد فالدمحمود برمذي



ہول کا جائزہ لینے کی۔ "میں کہاں ہوں؟" ووبر برائی۔ "تم اپنے کمر میں ہو"۔ ویر صاحب نے جرانی

م دیجے سریں .. کے عالم میں کہا۔ "مجھے یانی ملاؤ"۔

"پانی کا گرا لاؤ"۔ اُس کے عزیز و اقارب چلائے۔ کوئی دوڑ کے پانی کا جگ بحرلایا، جس سے مورت نے خوب میر ہوئے پانی بیا، پھر اُس نے ایک لبی ڈکارلی اور کہنے گل۔

"کھانے کو پچھ ہے؟ جھے بھوک لگ رہی ہے "۔ اُس کا یہ کہتا تھا کہ اہل خانہ ش سے کوئی روثی لارہا ہے تو کوئی سالن، اور کوئی اجار تو کوئی چٹی۔ دیکھتے ہی و کھیتے وہ سب پچھ ہشم کرگئ، پھر وہ اپنے بسر سے آتری اور ایوں چلنے پھرنے کی جیسے یالکل مجلی جنگی ہو، کھی بیاری نہ ہوئی ہو۔

الل فانہ ہی صاحب کے حضور فرط اوب سے جمک گئے۔ کوئی اُن کے ہاتھوں پر یوسوں کی بھر مار کرنے لگا تو کوئی اُن کے ہاؤں چوشے لگا، پھر اُن میں سے ایک عمر رسیدہ فض اُن سے مخاطب ہوا:

"آپ کی دعائی بر کت سے مورت کی جان فی گئی ہے، اس کے لیے ہم ول کی گرائیوں سے آپ کے مفون ہیں۔ ہم آپ کا کس منہ سے شکر اوا کریں۔ آپ فود بتا ہیں، اس نیکی کے صلے میں ہم آپ کی کیا فدمت بجالا کی ؟ ہم زیم کی بحر آپ کے اس احسان فدمت بجالا کی ؟ ہم زیم کی بحر آپ کے اس احسان کا بدلہ فہیں چکا سکتے ... ؟"

ومیں نے تو ایساکوئی کام نہیں کیا جو کمی صلے یا مشرب کامستی ہو"۔ ویرصاحب خود اس غیر معمولی واقعے ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں واقعے پر حیران و پریشان ستے۔ اُن کی سمجھ میں نہیں

اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اچیاد میں تمہارے ساتھ چاکا ہوں، لیکن میں ذرا کھر میں اور مریدین کو خبر کردوں!" "وقت بہت نازک ہے"۔ سب نے بیک آواز

کہا سورت نرع کے عالم بی ہے، ٹاید ہمارے جاتے جاتے وہ فتم بھی ہوجائے۔ براو کرم آپ اِی وقت ہمارے ساتھ چلیں۔ جگہ کوئی دور نہیں ہے، دو پہر تک ہم واپس آ جائیں گے "۔

"اجما، تو چلو محر، مس در نبيل كرني چاہيے"-ى ماحب نے جوم كے جيم امرارے مجور موكر كها اور كدمون كى طرف يطي- ايك كده يرخود، اور دوسرے پر مورت کا خاوع سوار ہو گیا، یاتی لوگ پدل بھے بھے ملنے لگے۔ کی کھنے انہیں ای طرح ملتے گزد کھے۔ ی صاحب کے استفاریر کہ جگہ کئی دور ب،دومر اسوار كبتا" بس ينيعى مجميل"-اى طرح کرتے کرتے ووپیز کے قریب جاکے کمیں كادى وكماكى ديا جب وه كادل يس داخل موت تو گاؤں والوں نے اُن کا فرجوش استقبال کیا۔وولوگ انیں ایک کر کے بڑے سے کرے می لے گے جال بسر پر ایک مورت دراز مقی-اس کی بے نور آ تکمیں جہت کی طرف کی ہوئی تغیں۔ پیر صاحب نے أے بلایہ لیکن جواب عدارد، وہ تو موت کے وروازے پر دیک دے ری محل۔ ی صاحب نے دم درود كرناشر وم كيا، وومشكل ليناعمل فتم كريائ ہے کہ حورت نے ایک لمی آہ مینی، اور محراس طرح سکیل بحرنے کی کہ بیرصاحب کویہ کمان كزراكد أس كارم تطفي والى ب-مورت نے آتھیں کول دیں، اور جرانی سے

WATER !

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



DAKSOCKETY COM

آرہاتھا کہ یہ معجزہ کیے ہو گیا۔

"یہ سب کھ تو اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اتا
اللہ علی کل شیء قدر آپ اسے جو کھ بھی کہیں "۔
ماحب خانہ بولا "اے اللہ کے سے والی!
بہر حال یہ کی مجر ہے سے کم نہیں اور اللہ نے اِسے
آپ کے مبارک ہاتھوں سے سرانجام دیا ہے۔ آپ
جیسی مقدس ستی کا ہمارے گھر تھر یف لا تا ہمارے
لیے باعث عزت وا نظار ہے، اور ہمیں لپی خوش بختی
پر تاز ہے۔ آپ ہمیں اجازت ویں کہ ہم اپنے حالات
اور علاقے کے رواج کے مطابق آپ کی مہمان
نوازی کا شرف حاصل کریں "۔

اس نے ایک فاص کمرائیر صاحب کے لیے خالی کرنے کا تھم دیا اور اس میں انہیں تھم دیا۔ جب بھی وہ اس سے رخصت چاہتے، وہ اللہ رسول کی تسمیں کھا کے کہنا " اس معزز بستی کو، جس نے میری بوی کی جان بچائی ہے، تین دن سے پہلے کسے جانے وے کی جان بچائی ہے، تین دن آپ جیسے عظیم محسن کو مہمان مکتا ہوں ؟ تین دن آپ جیسے عظیم محسن کو مہمان رکھنابہت قلیل مدت ہے "۔

اس عرصے علی وہ اُن کے ساتھ بڑی عرت سے غرو اور کوئی دقیقہ خدمت کا اُس نے فرو کر است نہیں کیا۔ جب تین روز گررکئے تو اُس نے ایک کدھے پر تحف تھا تھ، اٹائ، والیس اور انڈے مر قیال و غیر و لادیں اور پانچ ہونڈ کا ایک ٹوٹ بطور نذرانہ پیش کیا اور اُن کی پذیر ائی کے لیے وروازے نکرانہ پیش کیا اور اُن کی پذیر ائی کے لیے وروازے تک اُن کے ہمراہ گیا۔ وہ بمشکل اُنہیں کدھے پر سوار کر ایک نوجوان دوڑ تا ہوا آیا، اور پیر صاحب کے پاؤل کی کر کر کہنے لگا" آپ کی کر امت کی صاحب کے پاؤل کی کر کر کہنے لگا" آپ کی کر امت کی شہرت قریب کے تمام ویہات میں پھیل گئی ہے۔

یں بھی اُس کا چر چاس کر حاضر ہوا ہوں۔ میر اایک چھامیرے لیے والد کی جگہ پر ہے، وہ بستر مرگ پر ہے۔ اُس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے نیاز حاصل کرے۔ خداکے لیے مرنے سے پہلے اُس کی یہ آرزو بوری کرویں"۔

میں الیکن میرے بچے، دیکھو توسمی، میں توپہلے ہی اپنے گھر جانے کو تیار کھڑا ہوں"۔ پیر صاحب نے یہ بیٹین کے سے انداز میں کہا۔

"جب تک آپ میرے پہا کو دیکھ نہیں لیں گے، ش آپ کو جر گر نہیں لیں گے، ش آپ کو جر گر جانے نہیں دوں گا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے "۔ یہ کمہ کر نوجوان نے گر ہے کا رہی کا دیا۔ گرھے کی رہی کوئی، اور ایک طرف چل دیا۔ "مہارا پہا ہے کہاں ؟" ویر صاحب نے دریافت کیا۔

"بالکل قریب، بس چند منٹ کا فاصلہ ہے"۔
پیر صاحب کے لیے سوائے تعمیل کے کوئی چارہ
نہ تھا۔ کوئی ایک کھنٹے چلنے کے بعد وہ دو سرے گاؤں
پہنچے، جہاں اُس نے پہلے کی طرح ایک محریش ایک
آدی کو بستر مرگ پر دراز پایا۔ اُس کے محر والے اُس
کی چار پائی کے گرد اُمید و پیم کی حالت میں چیرے
لئکائے کھڑے تھے۔

پر صاحب نے جوں ہی دم درود کر تاثر دع کیا،
وہ مرد اُٹھ بیٹا اور کھائے پینے کو ماتھے لگا۔ اس
مجزے پر لوگ متحیر رہ گئے، اور انہوں نے شم
کھائی کہ چر صاحب کے اس احمان کا بدلہ ضرور
چکائیں کے اور انہیں کم از کم تین دن اپنا
مہمان رکھیں گے۔

یہ تین دن بڑے مزے میں گزوے اُن کی

£2014/50



و خامر مدادات کی گئے۔ میر وہاں سے والی پر جبورہ محفول سے لدے مجتندے گاؤں والول کے ہم راہ جوس کی صورت میں گاؤں کے دروائے پر ينے ﴿ تيرے كادى سے ایك آدى آیادرأى نے يم ماحب كواسية كاول علنے كى دعوت دى۔ متحوام چو لحول کے لیے سی، پر اینے بابر کت وجود سے ملے گاؤں کو بھی ورت بھیے "۔

ى ماحب كے ليے اس اجبى سے فرار كاكوئى داسته ند تفارأى اجنى حض نے كدھے كى دى تقام ك أس ايك مت بالكناشروع كرديا اور بالآخر أب ایک تھر کے ملنے لے جاکر کھڑا کیا۔ وہاں ج ماحب کے صور می ایک لگرا اڑکا بیش کیا گیا ہے ی ماحب کے چونے کی دیر تھی کہ وہ اچھا بھلا ملح پر نے لگا۔

مام جوان و مرخوشی کے ماسے عالمیاں سینے ككے، اور انبول نے محی تبيد كيا كہ وہ تمن روزتك أن کی مہان توازی کریں گے، کہ وہ صاحب کرامت

جب تمن ماتي كزركتي توكادى والول ف جرید تحانف ان کی عذر کے، یہاں تک کہ گاؤں کے لوكون في بحدر قم بحي أن كي تذركي كد كل بيس بوغر ہو کے جنہیں ی ماحب نے تدین می آڑی لیادہ كدم ير سوار بو كے اور كادى والول سے كيا كه وه أخيل أن كے كاول مك چور أكي ووسب يد كتي ہ کان کے مراہ ولے

"مارى جائي مجى آب ير خارين ، ہم آپ كو آپ کے گروالوں کے حوالے کر کے بی او عمل کے۔ میں آپ کی جان زر و جواہر سے بھی زیادہ

- 461 سيس آپ كو تكليف تودے رہا ہول ... " ى ماحب نے وجہ بیان کی " اس کیے کہ آپ اوگ تو جانة على الله مائة فير محفوظ إلى، اور آج كل رابر فول كازور - -

"آپ کے فرماتے ہیں۔ یمال قو دن دہائے آدى الوادوماتين -

ستوو حومت ای دیا کودور کرنے میں ہے ہی - 43.91

ى مادب فرمان كك " جمع بد والب كدان راہوں میں ڈاکووں کے گروہ بیوں، لار بوں کوروک ليتے ہيں اور كماتے ہے، خوش حال مسافروں كو اغوا كلية ين مر أن ك عزيز وا قارب س ممارى رقيس طلب كرتے ہيں۔ بعض او قات كافكول كى موجودی مجی میں ایا او تاہے۔ ایک دفعہ ایک بس يل دويوليس والمصر كردب سف كدو اكوول في بس روک لی اور ایک مال دار اسای کوشیے ارتے کو كمك جب أس في يوليس والول سے مدد كى ورخواست كى تويد ب، أنهول فى كما جواب ديا؟ انہوںنے کیا

" وفي يو جاد يور يكل جى جائے دو"۔ مجع بنن لا اور ور صاحب ك دُعادى بر مل لك حكرن كريه آب على ماتوي، آب دين پر جی اپنے قدم مبادک دکھی کے، جب آپ کا - 82 Lo TUSE

" مجمع علم ہے، آپ لوگ بڑے بہادر ہیں، آپ لو گول نے میری بڑی قدر و مزات فرمائی ہے اور مرے ماتھ بڑی فاضی اور عادت ہے

BY KEUCKEAN COM

بي آيين"۔

"ایسانہ کہیں جی ا آپ ہمیں اپنی جانوں سے مجی زیادہ عزیز ہیں "۔ اور نہ جانے اُن کی شان میں وہ کیا کیا تھان میں وہ کیا کیا تھان کے قلابے ملاتے گئے۔ اُن کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ہیر صاحب یہ سنتے اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ہیر صاحب یہ سنتے رہے ، اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ہیر صاحب یہ سنتے رہے ، اُن کی کرامات کو سراہتے گئے۔ ہیر صاحب یہ سنتے رہے ، اُخر کو یا ہوئے

" بے شک ، پچھلے دنوں میں جو پچھ مجھ سے صادر ہوا، وہ غیر معمولی نوعیت کا حامل ہے، لیکن کیا مید ممکن ہے کہ مید سب پچھ محض میرے بدولت ہواہو...؟"

ولیمیاآپ کواس میں کوئی شک ہے؟" بیا تو آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجھ سے ان کرامتوں کا ظہور ہواہے"۔

"اسے آپ کا کیا مطلب ہے؟"
"اسے آپ کا کیا مطلب ہے؟"
"اپ کو یہ کس نے بتایا... ؟" وہ ایک دومرے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑائے۔

"یہ آپ کے اعتقادات کی وجہ سے ہوا"۔ ہیر ماحب نے بڑے اعتقادات آپ یہ سب کچھ حاصل فرمایا "اعتقاد کی بدولت آپ یہ سب کچھ حاصل کریائے ہیں۔ آپ نہیں جانے کہ ایک مومن کے سینے میں کتی بڑی طاقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ عقیدہ ایک طاقت ہے۔ کرامات تو تہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، جیسے پائی پہاڑوں میں ، اور صرف عقیدے ہی کی طاقت ہے وہ جشے کی صورت میں ایل سکتا ہے ہے۔ انہوں سے وہ جشے کی صورت میں ایل سکتا ہے ہے۔ انہوں

نے اپنی پر امن تقریر جاری رکھی، اور سامعین سر دھنتے رہے۔ وہ زورِ خطابت میں جذباتی ہوتے گئے، اور اُنہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ اُن کے ہم راہی بھی ایک ایک کرکے اُن کا ساتھ چھوڑتے حارہے ہیں۔

ا بہتیں تو تھی علم ہوا جب وہ خانقاہ کی حدود میں داخل ہوئے، اور سواری سے اُترکر زمین پر قدم . داخل ہوئے۔ حول ہی وہ اپنے شرکائے جلوس کا هکر سے اوا کرنے کو مڑے تو وہاں کسی کہنہ پاکر ہکا بکارہ گئے۔

ان کی جرت اُس وقت خم ہوئی جب اُنہوں نے خود کو گھر الوں اور اپنے مریدین کے گھیرے میں پایا۔ اُن کے مریدین اُن کے ہاتھ چومنے گئے۔ اُن لوگوں کی آگھوں میں تشکر و انتئان کے آنسو جملک رہے تھے۔ اُن میں سے ایک بزرگ صورت خلک رہے تھے۔ اُن میں سے ایک بزرگ صورت نے انہیں گلے لگانے ہوئے کہا «فشکر ہے، آپ بخیریت واپس آگئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اُنہوں نے اپنا وعدہ پورا اُس پر مٹی ڈالیس۔ آپ بمارے لیے ہر مال و دولت اُس پر مٹی ڈالیس۔ آپ بمارے لیے ہر مال و دولت سے زیادہ قیتی ہیں۔ آپ بمارے لیے ہر مال و دولت سے زیادہ قیتی ہیں۔

رقم کے لفظ پر چوکنا ہوکر پیر صاحب نے استفسار فرمایا،

" پیمار م ؟"
"جو ہم نے ڈاکوؤں کودی ہے"۔
"کون سے ڈاکو؟"

"جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا۔ پہلے تو وہ دس ہرار پونڈ سے کم لینے پر کسی صورت رضامند ہی نہیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ توسونے میں تلنے کے لاکن ہیں۔ بالآخر ہماری منت ساجت سے بشکل

£2014/58

# نو آموز لکھنے والے متوحب ہول

اگر آپ کو مضمون نگاری یا کہانی نولی کا شوق ہے

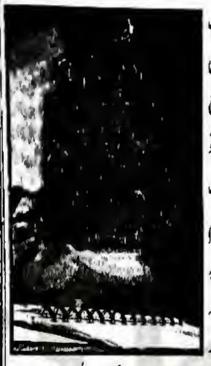

اور اب تک آپ کو این صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہیں مل سکا ہے تو روحانى ذانجسك کے لیے تلم أنفائي . . . بير نحال رہے کہ موضوع

تخريري حسن ايها ہو جس ميں قارئين ولچيني محسوس کریں۔ آپ طبع زاد تحریروں کے علاوہ تراجم تھی ارسال کرسکتے ہیں۔ ترجمہ کی صورت میں اصل مواد کی فوٹو اسٹیٹ کالی مشلک کرنا ضروری ہے۔ مضمون کاغذ کے ایک طرف اور سطر چھوڑ کر خوشخط لکھا جائے۔مضمون کی نقل اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ اشاعت یا عدم اشاعت دونول صور تول میں مسودہ واليس بنيس كماجاتا

للم المايئ اور اين تعميري خيالات كو تحرير كي زبان ديجي-

تحریر کی اصلاح اور نوک بلک سنوارنا اداره کی ومه وارى ہے۔ شعبه مضابين روحانی ڈائجسٹ،

7-D,1/7 ناظم آباد-كرايي

اومی رقم لینے پر رضامند ہوئے، اور ہم نے پانچ ہزار یونڈ نقد آپ کے عوض اداکیے"۔

" باغج بزار بوندْ...!" پير صاحب جيران موكر جلائے اور وہ مجی میرے عوض ؟ انہوں نے تہمیں سے بتاياكه ميس اغواكيا كيابوك؟

"جی ہاں۔ آپ کے فائب ہونے کے تین روز بعد کھے لوگ آئے، اور کہا کہ ایک گروہ نے آپ کو اغوا کرلیاہے، أنہوں نے وهمكى دى كد اكر ہم نے معاوضہ اوانہ کیا تو وہ آپ کو جان سے مار ویں مے ، اور ادا بیکی کی صورت میں آپ کو سیم سلامت ہمیں والسلوناديس ميسي

پیر صاحب نے اِن الفاظ پر غور کیا اور وہ سب مخیر العقول وا تعات فلم کی طرح اُن کی چیثم تصور کے مامنے تھوم مجھے۔

" يهال يه سب واقعات اس كي مواني دية ہیں"۔ جسے وہ اسے آپ سے مخاطب ہوں ، " وہ قریب الموت مرد اور عورت، اور وه لنگرا، جو میرے عمل سے ایک وم شیک ٹھاک ہو گیا... بڑے عالاك تقه ده لوك ... ا"·

أن كے الل خانہ نے أن كا جسم اور كيڑے مولع شروع كروب اوركم كله "الله كاشكرب، آب بخریت والیل آگئے ہیں۔ آپ کو اُنہوں نے كوئى تكليف لونبيس ببنيائى؟ أنهول نے آپ كے ساتھ كوكى براسلوك تونبيس كيا؟"

و نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے توجھے ہے کر امات سرزد کر ائیں... وہ کر امات جو مجھے بہت مہتی پڑی ہیں "-

نیں! نیں! مجے یہ کام ہر کر نیں فارسی ادب سے ایک شاہکارافسانہ

گارے سے اٹھائی مئی دیواریں اور اینوں سے بخ ہوئے ستون بڑی خاموشی سے آسان کی طرف مر الفائے كورے تھے۔ دائي المرف

مال ہی میں پر کی مئی خندق ے کنارے تھوڑے تفورے فاصلے پر زیر تعمیر

مكان نظر آرب تھے يہال نسبتاتها كى اور سكون تھا۔ مجھی بھار کوئی گاڑی یا جھی گزرتی تو یانی کے جھڑ کاؤ کے باوجود ملکے سے کر دوغبار کو فضامیں بلند کر جاتی۔

واؤو سوج رہا تھا کہ بھین سے ترجمہ: محمارف قریشی کے کراب تک وہ مسلسل دوستوں کے لیے ہنی نداق اور شفے کاسلان ہی

بنارہاہے اور اس کی ساری زندگی او گوں کے رحم و کرم پر گزری ہے۔ اسے یاد آیا کہ پہلی مرتبہ جب استاد نے تاریخ کا سبق پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اسیارٹا (یونان

> قدیم) کے لوگ عجیب الخلقت اور مطحكه خيز شكل و مورت کے کر پیدا ہونے والے بچول کو جان سے مار دیا کرتے تھے تو داؤد کے تمام

> > will.

كرنا جاي، تطعي طور يراس بحول جانا چاہے۔ یہ بات دوسروں کے لیے توخوشی اور مسرت كاباعث بمريرك لي رمج اور دکھ کا سامان ہے! نہیں، ہر گزنہیں!

اور اینے زرو رنگ کے چھوٹے سے عصا کوزمین پر شیکنا ہوا بڑی وشواری سے جلا جار با تقار يول لكما تقاكه وه ايناجسماني توازن بري مشكل سے بر قرار ركھ ہوئے ہے۔اس كابرا ساچرہ،

> لاغر شانوں کے درمیان باہر لکلے موئے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ بظاہر اس کی شخصیت انتہائی غیر موثر بلکہ

انفرت انگیز اور گھناؤنی نظر آتی تھی۔ یکے یکے تبینچ ہوئے ہونٹ، کمان کی طرح باریک ابرو، شکتہ پلکیں، زرور تک،رخساروں کی بڑیاں ابھری ہوئی، پشت کے ساتھ بیچے کو لکل ہوئی جیک، ناموزوں کیے لیے ہاتھ اور سریر و هیلی وهالی تولی، اس فے خود پر زبروسی سنجيد كى طارى كرر محى تقى اوروه اين اعصا كو اكثر سخى سے زمین برمار تاربتا تفال ان تمام باتوں نے مل جل کر اسے نے مدمعنک خیزبنادیاتھا۔

وہ شاہر اہ پہلوی کے موڑسے جلا تھا اور شمر کی بیرونی سرک سے ہوتا ہوا ''دولت وروازے" کی طرف جارہا تھا۔ مورج البے سفر کی آخری منزل میں تھا۔ ہوامیں معمولی سی مختلی تھی۔ بائیں جانب ڈویت سورج کی دھندلی روشیٰ میں

WWW.PAKSOCTETY.COM

مادق بدایت

ساتھیں لے اس کی طرف بڑی جیب نظروں سے و یکمالفا۔ جس پراس نے فود کو ایک نامعلوم سی کیفیت مي جلايا قا-

تربيراس كي زبر دست فوابش متحى كه اس قانون كانفاد سارى و نياير كياجانا جاسي ياكم ازكم أكثر مقامات کی طرح بہال مجی بدیابندی مائد کردی جائے کہ ناکارہ، بیار اور ایا جھ لوگ شادی کرنے سے باز رہیں۔ کو کلہ اس کے خیال میں اس ساری صورت حال کا ومدوداراس كاباب تعا

جرے کی رحمت الی الی سی، رخساروں کی ہُمیاں ہاہر لکلی ہوئی، اندر کو دھنسی ہوئی نیلی نیل المحمين اوراده كملامندا بيرتمى اسك بابك كاشكل و شاہت اس آتفک زدہ بوزھے نے ایک جوان اوی سے شاوی کرلی جس کے منتبے میں تمام بے اندمے اور لولے لنگڑے پیدا ہوئے تھے۔ داؤد کے جمن بھائیوں میں سے ایک جو زندہ رہ کیا تھا، وہ مجی مو نگااور بنم یا کل تھا۔ دوسال پہلے وہ مجی مر کیا۔

"شايدوه تمام خوش تعيب تنے جو، اب اس دنيا یں جیس۔" داؤدنے اینے آپ سے کہا، وہ زندہ رہ عما تما ورائع آب اور دومرول سے بیز ار زندگی گزر رہاتھا۔اس نے مطے کر لیاتھا کہ بیٹ تنہائی کی زندگی بسر کرے گا اور کسی سے میل جول جیس رکھے گا۔

مین بی سے مدرسے میں ورزش، تھیل کوو، شر ارت، بهاک دوژ، رسی مجلانگنااور آنکه مچولی وغیره الی قمام دلچیدیاں جو اس کے ہم جماعتوں کے لیے فوقی اور تفریکا باحث بنی حمیں، اس کے لیے حجر منوص رہی تھیں۔ وہ مدرسے کے ایک کونے میں چرے کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹے جاتا اور اس کی آڑ

میں اپنے ان ساخیوں کو دیکھا رہتا جو تعلیل لودیس مشغول ہوتے تھے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ محنت کرتا تاکہ تعلیمی میدان

میں ہی دوسروں پر سبقت لے جائے۔ كلاس كے نالا كُل طالب علموں بيں دو ايك اس كے قریب سے کی کوشش کرتے تا کہ ریاضی نے سوال اور دومراہوم ورک اس کی مددے حل کرسکیں۔ وہ بخولی جانیا تھا کہ ان کی دوستی مطلب کی ہے۔ وہ دیکھیا تھا کہ حسن خان جواس كى كلاس كاخوبر دادر خوش لباس لزكا تفاء ماری کلاس کی توجه کامر کزبنار بتا۔ اساتذہ میں سے وو تنین اس سے نمدردی اور توجہ کا ظہار کرتے تھے لیکن وہ مجھی اس وجدسے نہیں کہ دہ ایک محنی طالب علم تھا بلکہ ازراہ ترحم! چنانچه ایک لائق طالب علم مونے کے باوجود اسے این تعلیم اد هوری چیوژنایزی .

اب وه مرطرح سے خالی اتھ تھا۔ سب لوگ اس سے دور بنے کی کوشش کرتے۔ پہال تک کہ اس کے دوست مجی اس کے ساتھ خلنے میں عار محسوس کرتے۔ عور تیں اسے دیکھ کر جمسخرسے کہتیں...!

" ذرااس كررے كو ويكھو! كيالك را ہے" ي ہاتیں اسے آیے سے باہر کردیتیں۔ چند سال پیشتر اس نے دولڑ کیوں کوشادی کا پیغام بھجوایاتو دونوں نے اس کا قداق اڑایا تھا۔ ان میں سے ایک جس کا نام زبیدہ تھا،ای کے قریب بی فشر آباد میں رہتی تھی۔ آتے جاتے کئی مرتبہ انہول نے ایک دوسرے کو و يكما تفا بكه ان كى آپس ميس مفتكو تھى موكى تھى۔ شام کے وقت جب وہ مدرسے سے واپس آتا تو اکثر اسے دیکھنے کے لئے جلاجاتا۔اب اسے یاد آرہا تھا کہ اس کے مونول کے کنارے پر ایک سیاہ کل تھا۔

المال المالية

نے سوچا! زندگی میں سے بیلی پرخلوص اور عدرو تھ تھی جو اس کی طرف اٹٹی تھی۔ ٹٹاید اس لیے کہ بدقتمتی کے لحاظ سے وہ دنوں ایک عی محتی کے سوار تے ایک بے قیت اور بے کارشے کی ماند، وہ دونوں انمانوں کے دھ تکارے ہوئے تھے۔ اس نے جاہا کہ وواس کتے کو،جوالی بد بختی کوشمرے باہر سمینج لایا تھا اور اینے آپ کو لوگوں کی تحیر آمیز نظروں سے او جمل کرچا تھا، لیٹ آغوش میں لے لے، اس کے مركولية ابحرب بوئ سينے كے ساتھ بھنے كے، لیکن اس کے ساتھ بی اسے خیال آیا کہ اگر اس موقع يركونى اوريهال آكميااوراس في جحيد اس حالت يس و كولياتومير ااور زياده قدال ازاياجائ كا-

سورج رات کے وامن میں بناو لے حکا تھا۔ واؤدہ دروازہ بوسف آباد کے یاس سے گزرا تو نورانی کر نیس عميرن والناجاتد آسان ك كناس س ابحر آيا تخل فضامل فاموثى كے باعث شرر دور سے سویا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ مد نظر تک کوئینہ تھا۔ لیکن عری کے اس یار سے ابوعطا کے نغے کی وہیمی وہیمی آواز آرہی تھی۔ داؤدنے مرکو بردی وقت سے انحایا وہ بے مد حما ہوا تھا ادر عم دائدوہ سے چور! اس کی آ محمول میں شدت جذیات سے آگ دیک ری تھی۔ بول محسوس ہو تا تھا جیسے اس کامر جسم پر ایک بوجہ بن کر روگیاہے۔اس نے اپناعصائدی کے کنارے رکھا اور دائے کے ایک طرف جا کر بیٹھ کیا۔ ای کے اجالک اس کی نظر ایک برقع یوش عورت بربرسی جو اس کے قریب عی عری کے کنارے بیٹی تھی۔ داؤد کے ول ک د مورکن تیز ہوگئے۔ای دوران مورت نے لہارا اس کی طرق موثااور کمی تمید کے بغیر کیا!

داؤد نے لین فالہ کے ذریعے زبیدہ کوایے لیے مانگاتو اس فازراه مسخر كهاتما! وحميا دنيامر دول سے خالى ہو گئے ہے کہ میں ایک گردے کی بوی بنول....؟"

زبیدہ کی اس بےرخی کے باوجود داؤد اب تک اسے جاہتا تھا۔ وہ اس کی جوانی کی حسین یادول میں سے ایک تھی۔ اب بھی دانستہ یا نادانستہ اس کا گزر ال طرف سے ہوتا تو بیٹے دلوں کی یہ خوبصورت یادیں اس کے تصور میں ابھر آتیں۔

اب وہ ہر شے سے بیزار اور الگ تملک رہا۔ اکثر او قات تنهای نکل جاتا اور جملشول سے دور بمأكما۔ جب بجي كوئي فض بنتا يا اينے ساتھى سے كوئي سر كوشي كرتاتوده يكي سجعتاكه به مكسر چمسر يقينا ای کے بارے میں ہے۔ لوگ اس کا خداق اڑا رہے ہیں۔ لوگوں سے بیزاری کے باجود آتے جاتے، رائے میں اس کی تمام توجہ دوسروں پر مرکوزرجی اور ووم وقت اس كوسش من ربتا كه اين بارك میں دوستول کی دائے سے باخبر ہے۔

واؤدعري كے كنارے آستد آستد علاجار اتحال مجمی مجمی وولین لا مخی سے یانی کی موار سطے کو منتشر کرویتایالکل ای طرح اس کے تیالات منتشر تھے۔ ای اٹنائی ای نے لیے لیے بالوں والے ایک سفید کتے کو لیٹے ہوئے دیکھاجی نے اس کے عصاکے ہتھر ے مرانے کی آوازس کر سر اٹھایا تھا۔ یوں لگیا تھا جے وہ بارہویا قریب الرك! كوتك وہ الى جك سے النه الاوراس كامر محرز ثن ع جا كرايا-

داؤد بڑی دشواری سے جمکاتو جائد کی روشی میں ان کی تھیں آپس میں ملیں۔ ای کھے ایک مجیب و غريب خيال في داوركو لين لييك من في الما- ال



"هو شك! تم اب تك كهال تنهي...؟" داؤداس مورت کے اس لب و کیجے پر جیران رہ كيا۔وہ اسے ديك كر خوفزدہ نبيل موكى تقى، اس كے اعداز تخاطب سے ظاہر ہو تا تھا کہ وہ اس سے منتگو كرناجا التي-

"ليكن يه ال وقت يهال كياكر رى بيساس داؤد نے سوچا: وہ کیا یہ کوئی بے ضرر عورت ہے....؟ بدتو کوئی محبت کی ماری معلوم ہوتی ہے" پھر ال في في كراكر كارخ الية أن سه كما، جو موكا...؟ ويكماجان كا جمي اس سے كم ازكم ايك دوباتيں ضرور کرنی جائیں۔ مکن ہے یہ جھے نی زندگی دے وے۔ اور میں سوج کراس نے کہناشر وع کیا:

"خاتون المياآب أكيلي بين ...؟ من مجي تنها ہون! بلکہ بمیشہ سے تہا رہا ہوں! اوائل عمر سے الناكى كروك عن مبلا مون...!"

واؤد کی بات انجمی جاری مقی که حورت جس کی آ تھوں پر سیاہ چشمہ تھا اس کی طرف مر کر بولی: واليكن آب كون بن...؟ من تو آب كو موشك مجمي محمي التاب مجمي أتاب مجمع جمير تاب-" داؤداس كاأخرى جمله أجيى طرح سن سكانه اس کے مغہوم کو یاسکا مراسے اسی امید بھی نہ تھی۔ طویل عرصدے کوئی مورت اس کے ماتھ ہم کلام نبيل بو كى تقى، جبكه يه عورت خويصورت بعي تقى! ووسرے لے کریاؤں تک نینے میں نہا گیااور اس نے برى مشكل سے كہا: "ونہيں فاتون، من موشك تين، مير انام داؤد ي

مونث كالمخ بوئے كما: "من مجى كمتى تقى كه آواز کچھ جانی پیچانی ہے۔ میری آ محصوں میں تکلیف ہے، میں تمہیں و کھے نہیں سکتی، جھے بیجائے ہو...؟ میں زبيده مول زبيده...!"

اس کی زلفوں کی ایک لٹ جس نے اس کے آدھے چہرے کو چھیار کھا تھا، ہواسے ادھر ادھر ہوئی توداود کواس کے ہونٹ کے ایک کوشے پر سیاہ الل نظر آیا۔ ابوعطا کے نغے کی آواز قریب آئی تھی۔ اس کادل تیزی سے دھو کرہاتھا! اتنا تیز کہ مجمی وہ مائس كى آمدورفت شىركاوث بن جاتا

مزید کھے کے بغیروہ سرسے یاؤں تک کانیتا ہوا الفاد شدت كريد كے باعث اس كى ممكى بندھ كئ متى-اس نے اسے عصا كو الحايا اور بوجمل قدموں كر ماته كر تاير تاجس رائے سے آيا تھااى پر واپس موليا ـ بعرالي موكى آواز من وه زير لب اسيخ آب ے کیدریاتھا:

"بيرزبيده تقى ...؟ من في توديكما بى تبين! ممكن ب موشك ال كالمطيتر مو! يا ير شوم مو كا ... کون جانے! مرجمے کیا!... مجھے بہر حال اس سے أنكم بند كرلين جايي! اب معامله ميزي قوت برداشت باہر ہوگیا ہے، اس لیے جھے سب کھے مجلاد پاچاہے۔"

ایے آپ کو مسینا ہواداؤد، ای کتے کے یاس جا پہنیا جے اس نے جلتے ہوئے داستے میں ویکما تھا۔ وہ کتے کے قریب بیٹ گیااور اس کے سرکو اٹھا کر اسے، باہر کونظے ہوئے سنے کے ساتھ بھنے لیا! کر... وہ كالجي مريكاتيا!

Lie Wille

"آباا داؤد... ده كيزك" مراس في الي

غورت مكرات مويديولا:



زعد کی بے شارر مگوں سے مزین ہے جو کہیں خوبصورت رنگ اوڑھے ہوئے ہ تو کہیں تلخ حقائق کی اوڑھن اوڑھے ہوئے ہے۔ کہیں شیریں ہے تو کہیں ممکین ، کہیں بنی ہے تو كہيں أنسو-كہيں دهوب بے توكہيں جماؤں، كہيں سمندر كے

شفاف پانی کے جیسی ہے تو کہیں کی جو میں کھلے پھول کی اندر کہیں قوب قزح کے رتک ہیں۔ مجھی امادس کی رات جیسی لگتی ہے۔ مجمی خواب لکتی ہے، مجمی سراب لکتی ہے، مجمی خار دار جھاڑیاں تو مجمی شبنم کے قطرے کی مانند لگتی ہے۔ زندگی عذابٍ مسلسل مجی ہے۔ توراحت جان مجی ہے، زندگی ہر ہر رنگ میں ہے، ہر طرف شا تھیں مار رہی ہے، کہانی کے صفحات ک طرح بھری پڑی ہے...

كى مفكرنے كياخوب كہاہے كہ "أمتاد توسخت موتے ہيں ليكن زعر كى اُستاد سے زيادہ سخت موتى ہے، اُستاد سبق دے كے امتحان لیراہے اور زندگی امتحان کے کرسبق و بی ہے۔" انسان زندگی کے نشیب و فرازے بڑے بیت سیک سیکھتا ہے۔ زعد کی انسان کی تربیت کاعملی میدان ہے۔اس میں انسان ہر گزرتے کھے کے ساتھ سیکھتاہے ، کچھ لوگ محوکر کھا کر تھے ہیں اور حادثے ان کے نامیج ہوتے ہیں۔ کوئی دو سرے کی کھائی ہوئی تھوکرے بی سیکھ لیتا ہے۔ زعد کی کے کسی موڑ پر اسے ماضی میں رونما ہونے والے واقعات بہت عجیب د کھائی دیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کھول کہ بنتا ہے یا شر مندہ د کھائی ویتا ہے۔ یوں زند کی انسان کو مختلف انداز میں اپنے رنگ د کھاتی ہے۔

اب تك ذير كى أن كنت كمانيال تخليق كر چكى إلى ان بس سے كيم مم في قرطاس پر عظل كرد ب إلى -

رسوائيون اور كندكي مي محرسكتاب-

من چدروزے ان بحکاری کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ ایک باہمت بچے سے ملاقات ہوگئ، اس بچے كا فرضى نام رحيمول ركه ليت بي - رحيول ما كلنے والے مرائے میں پیداہوا اور اس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی۔ رحیوں اپنی آب بیتی بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ میں مجھلے ایک ہفتہ سے بہت خوش مول مجھے اپنا آپ اتنا اچھا پہلے مجی نداکا جتنا آج کل لگ دہا ہے۔ اس کی وجہ میں واقع ہے کہ پہلے مجم مجمے اپنی اہمیت کا احمال نہ ہو سکا جھے دو خوشی مج

رزق علال

و ایک نی وی پرد کرام می جمیک ما تکنے والوں بچوں سے مفتلو پیش کی گئی، پروگرام کے لمپئیر نے ایک بجے سے سوال کیا۔ بیٹا مانگتے ہوئے آپ کو شرمندگی اور عدامت محسول المسلم

بحے نے برے فراعاد کھے میں جواب دیا۔ اُتھ عميلانا كون سامشكل كام ب- باتحول يرمنول وزن تموزی ہوتا ہے۔ بچے کے جواب پر جرت میں ہوئی اور میں گر مند مجی ہوا کہ انسان اس حد تک



WWW.PAKSOCIETY.COM

مرند آئی تمی جو عنت کر کے رزق طال کمانے میں چی ہوتی ہے۔ اگرچہ میرے والدین اور بہن بمائیوں نے بیشہ یمی بات میرے ذہن میں ڈالی کہ جیک مانکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہمارے خاندان نے اس کام کو بطور پیشہ اپنایا ہواہے تو ہم مجی بہت مخت کر کے بی کی سے مانگ کر لاتے ہیں۔ اسے لوگ تو بہت بی کم ہوتے ہیں جو بغیر لعن طعن کے مارے محکول میں مجھ ڈال دیں۔ سوہم یہ نہیں كه سكتے كه جارا خاعدان كوئى كام نبيس كرتار بم بمي مجے عام تک کام کرتے ہیں جب کہیں جار کمر كايولهاجلائ

یہ تمام یا تیں میرے ذہن میں وکھلے سات آٹھ سال سے موجود تھیں کو تکہ جمعے بھیک مانکتے ہوئے ات بي سال مو يك بير - يوں سجه ليج جس عريس والدين اين جوں كو اسكول داخل كرواتے ہيں اس عمر میں میرے والدین نے جمعے بھیک مانکا سکمانا شروع كيا- اب من جوده سال كاجو يكاجون تو بميك ماسكنے كے بہت ہے طريقول ميں ماہر مجى ہوچكا ہوں لکن محطے ایک مفتہ سے میں تے یہ کام چور دیا ہے۔ ميرے والدين اور ويكر بين بحائي اس بات كا بہت مذاق اللت بي كه من في اتعد عنت كرك كانے كافيلہ كيا ہے۔ يہ سب بحى اپنى جكہ فيك بي کیونکہ انہیں تو کوئی تجربہ ہی نہیں کہ خود اپنے ہاتھ ے محنت کر کے ملئے میں کتا سکون اور خوشی ہے۔ تبحی تویه سب میراندان ازات اور مجھے یاگل سمجھتے الل من نے آپ کو یہ تو بتایای تیس کہ مجھ میں يہ تدلی کے آئی۔۔؟

امل میں ہوا یول کہ ایک ہفتہ پہلے میں مانگتے ما تکتے ایک نی آبادی میں جا پہنچا۔ وہاں کے لوگ نہ زياده امير تھے نہ غريب ليكن خوشحال كلتے تھے۔ میری عمر چونکہ بہت زیادہ تہیں ہے اس لیے میں لوگول کے محرول پر دستک دینے کی بجائے بغیر یو چھے ہی تھس جایا کر تا اور پچھے نہ پچھے کے کریں واپس آتا۔ اس نی آبادی کے ایک گھر میں بھی میں بغیر اجازت ی مس میا۔ سامنے دیکھا تو ایک بزرگ خاتون سفید دویشہ اور سے بیٹی تھیں۔ میں نے جیسے بی ان سے بھیک ماتلی انہوں نے مجھے اٹارے سے بلايااور اين ياس بثماليا ـ دو جار ضروري سوال انهول نے جھے سے کے کہ میں کہاں سے آیا ہول....؟ ميرے والدين اور ويكر بہن بمائيوں كے بارے ياں بوجها پر ان خاتون نے مجھ سے بڑا عجیب اور نیاسوال کیا کیا تمہاراول نہیں جاہتا کہ تم اور تمہارے والدین بھیک اللے کی بجائے کوئی کام کرے عرت سے روزی عامل کریں۔ میں نے بے اختیار تنی میں جواب دیا کے نکہ ہم نے بھیک مانگنے کو بھی محنت ہی سمجما ہوا تھا سویس نے ان خاتون کو مجی یکی جواب دیا کہ مانکنا آسان تحوری ہے اس میں مجی خوب محنت کرنا پروتی ہے۔ہم بھی محنت کر کے بی کمائی کرتے ہیں۔ وہ خالون بولیں، تم ایساکام کیوں نہیں کرتے کہ

الكا بنده حميس مامت كرك دين كى بجائے خوشى اسے دے ۔ کبی مہیں یہ طعنہ نہ کے کہ م بعداري بو-

میر انہوں نے کہا میرے گھر کے کروں کے وروازول اور کھڑ کیوں پر میل ساجم کیا ہے تم اگر

WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



خاتون نے مجھ سے کہا تھا کہ محنت میں معلمت ہے۔ میری خواہش ہے کہ محنت مز دوری کا ایسا درس میرے جیسے تمام پیشہ ور بھکاریوں کو ملے تاکہ ہم المحص شمري بن عميل-

### بجمتاوا

مم سب بهن بهائيول كو تايا بهت جاستے متھے۔ محمر میں ہم چھ بہن بھائی تھے، تمین بھائی اور تمین مہنیں۔ میں ان سب سے بڑا تھا اور دسویں جماعت میں پر حتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا، این چوٹے سے گھر میں تایا ایا کورسٹے دیکھا۔ ہمارے گھر میں صرف تین کرنے تھے جس میں سے ایک تایاابا کے پاس تھا۔ باتی وو کروں میں ہم سب بہن بھائی رہتے تھے۔ مہمان خانہ نام کی کوئی چیز ہمارے تھر میں نہیں تھی۔

جوں جوں میں بڑا ہوا، میرے دل میں جگہ کی مینی کا احساس شدت کر تا کیا۔ اکثر میرے اسکول ك سائقي مجھ سے ملنے آتے، تو انہيں بھائے ے لیے کوئی معقول جگہ نہ ہوتی۔میرے خیال میں برسب کھ محض تایااباک وجدسے تھا۔ میں اکثر سوچتا كم اكر تايا المادے كمريس ندر ستے ہوتے تو ہم ان ے کرے کو بیٹھک میں تبدیل کر لیتے۔ صرف میں ہی نہیں مجھ سے چھوٹی بہن ریجانہ جو آٹھویں جماعت میں تھی، وہ بھی اس قسم کی سوچ رکھتی تھی۔ مرتایاالے مارے لیے اسے بیار میں بھی کی نہ آنے دی۔ ان کی محبت اور توجہ مجھ پر خاص طور سے زیادہ مقی۔ وجہ شاید بیہ ہو کہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میری صورت تایا ایا سے بہت

کیلے کیڑے سے صاف کر دو تو میں تمہیں میسے دوں گی۔ میں حیرائی سے ان کی طرف دیکھنے لگا ان کی آ تکھول میں مجھے اتن محبت اور شفقت د کھائی دی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں نے ان کے گھر کے دروازے، کھر کیاں صاف کرویں حالانکہ وہ است ملے بھی ندیتے اور کام کرتے وقت میں سوج رہاتھا کہ مملااسے صاف وروازوں کو دوبارہ صاف کروانے کی كما ضرورت محى ... ؟ جب مين في كام مكمل كراياتو انہوں نے مجھے دو پیر کا کھانا ویا اور اس معمولی سے كام كے بدلے بورے 100 رويے ديے من وور قم لے كر حيرانى سے سوج رہاتھا كداتى كمائى توسارا دن بإزارون، سر كون، كليون مين مهيك ما تكت ربي س مھی نہیں ہوتی تھی بشکل پیاس سے چھتر رویے ہی بن يات مقع من مبي سوچ رماتها كه وه بولين:

تمہارے باتھ میں بہت صفائی ہے۔ تم بہت نفاست سے کام کرتے ہواور جھے تمہاراکام بہت پیشد آیاہے۔ میں جس کی زبان بھیک ما تکتے وقت فینجی کی بطرح جلتي تقني بالكل خاموش وسأكت بوكر انهين و مکھ رہا تھا۔ تب انہوں نے مجھے سے کہ کر رخصت كردياكه جابوتو روزانه آجاياكرو ادر ميرا باته بناديا كرو وه ون اور آج كادن ميس روزاند سيدها إن كے محرجاتا ہوں جہاں وہ کوئی بھی معمولی ساکام کروا کے مجھے اچھا معاوضہ دے ویل ہیں اور میر اسر فخر سے بلند موجاتاب كديه أجرت ميرى الني محنت كاصلهب اور جھے نہایت خوشی سے دی جار بی ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ کمی ورکشات میں کام سیکمنا شروع کردول اور مخت کرکے کمالان ، ان

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/50

میرے ہر امتحان کی تفصیل وہ ضرور ہوجھتے اور تمجی تمجی تھیجتیں کیا کرتے۔ لیکن میں اکثر او قات ان کی باعمی ایک کان سے س کر دوسرے سے اڑا دیا۔

تایا اباکی عمرستر سال کے قریب تھی۔ ان کی محت رفتہ رفتہ کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے سارے كام اسين باتھ سے انجام وسينے كے عادى ستے مكر دو تین برسول سے ان کی گرتی ہوئی صحت نے ان ک طاقت چھین کی تھی۔ اب وہ اینے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم بھائی بہنوں کو بکارا کرتے تھے۔ ریحانہ اور سلمنی ویسے ہی کام چور تھیں۔ میں ہمیشہ پڑھائی کا بہانہ بنانے میں ماہر تھا۔ باتی بہن بھائی انھی كاني حجوثے تنے۔ ،

تایاابا ہاری حرکوں کو محسوس کرتے تھے، مگر منہ سے بھی کھے نہ کتے۔ انہوں نے ہاری شکایت مجى ابونے مجى نہيں كى تھى۔

تایا ابا کا کر اکنارے والا تھا۔ ہم لوگ جان بوجھ كر او حرب نه كزرت كه وه كيل كى كام سے إيار بیشیں۔ محریب جگہ کی تھی بہت تھی۔ ہم لوگ اس کاذکر ای سے کرتے، تووہ خاموش ہوجاتیں۔ ابوسے کھ کئے کی مارے اندر مت نہ تھی۔ وہ بہت

وكم ون كررك، بل في ميرك العظ ممرون سے یاس کرلیا۔ تایا ہا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ميرے ليے ايك خوبصورت سوٹ مجى سلوايار ميں جب مجی وہ خوبصورت موٹ پہنتا، تو خوشی سے میرا

انك انك ناجنے لكنا۔ اب ميں كانج پہنچ كميا تمالبذاخود

كوبهت برا مجحنے لگاتھا۔ میری پڑھائی بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے پڑھنے کے

لیے مناسب جگنہ کی ضرورت تھی جو ظاہر ہے استے لوگوں میں ممکن ند مقی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، میری الجھن بڑھتی جارہی تھی۔ میں سائنس کا طالب علم نفا اور مجھے بہت محنت کرنی پر تی تھی۔ ایک دن میں نے ای سے کہا:

"ای! مجھے علیحدہ کمرے کی ضرورت ہے۔ میں النے شور اور ہنگاہے میں نہیں پڑھ سکتا۔" "بیٹا اٹنے جھوٹے گھر میں شہیں الگ کمرا کیوں کر مل سکتا ہے...؟" ای نے مجبوری ظاہر كرتے ہوئے كہا\_

"أخر تايا الم يهال كول رجة بيل وه الي گاؤں کیوں نہیں بلے جاتے...؟" میں نے مجمنجعلاكر كهاب

"برى بات ب بين اليا نبيل كبتر وه تمہارے تایا ایا ہیں اور تم سے بہت محبت "-U Z S

میں خاموش ہو گیا مگر ہماری باتیں شاید تایا آبا نے من لی تھیں۔ دو سرے دن انہوں نے مجھے محبت سے یا س بلایا اور کہا

"اسلم بينيا ميں سوچتا ہوں کہ باہر کے برآ مدے میں اپنا پاتک ڈال لوں۔ تم اس کرے میں آجاؤ۔ حمدیس بہت پر صنا لکھنا ہوتا ہے۔ استے شور میں کیا فاک پڑھو کے۔ خداکرے تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر ۔ بن جاد ۔ پھر جھے دوادارو کی تکلیف نہیں رہے گی۔"

میں نے بخوشی تایالہا کی تجریز منظور کرلی بلکہ اس وقت تایا ابا کا پلنگ اور ان کی چھوٹی سی چوکی جس پر بینے کر وہ نماز برھتے تھے، برآمدے میں بھا دی۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی شی میز مجی باہر لے آیا جس يرتاياا باكى تسيع اور كلام ياك وغيره تصـ

بول میں علیحدہ کرے میں رہنے اور آرام سے مطالعہ کرنے لگا۔ ابو نے بوجھا بھی کہ تایا ابا برآ مدے میں کیوں آگئے۔میں نے تایاالا کے مامنے بتایا کہ بیرسب کھ ان ہی کی خواہش پر ہوائے۔میری بات کی تائیدیس تایاابانے کہا:

'' معاتی ا کمرے میں میرادم گفتا تھا۔ برآمدے میں کملی جگہ نے ،اس لیے یہاں آگیاہوں۔" تایااباک مبربیانیاں جومیری ذات کے کیے خاص تحيين، كم نه موهي بلكه اور بره تني - ليكن مين تايااما کی خبت سے دور دور بھا گتا تھا۔ ایک روز میں نے موقع یا کر ای سے بوچھ بی لیا کہ وہ ہمارے یاس

تبای نے مخفر طور پر بتایا:

كيول مقيم بين-

"تہارے تایا اہا کی بوی ان سے بہت جھڑا كرتى تھيں۔ وہ از جھڙ كر عليحدہ ہو تئيں۔ان كا ايك میا بھی ہے، شاہد۔ تہاری تائی امال شاہد کو بھی ساتھ لے کئیں۔ تب سے یہ بے جارے مارے ساتھ میں۔ شاہد تم سے عمر میں بہت بڑا ہے لیکن بڑھا لکھا مبیں۔اوباش لڑکوں کی محبت میں رہ کر بکڑ کیا ہے۔ ای کے بتائے سے مجھے اصل صور تحال کا علم ہوا۔ پر مجی تایا ایا کی مالت پر ترس کھائے کے عمائے میں نے ول میں سوجا: "اگر ان کا او کا خراب

كل آياتويه مارے كمر آكر كوں بس محصر ...؟" ایک سال اور خاموشی سے گزر میا۔ میرے محوثے بھائی ولاور اور کاشان ات اس قابل موسی تقے کہ گیند بلاوغیرہ کھیل سکیں۔ مگران کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ محرے باہر مبیخے کو نہ ای تیار تحيس اور ند دى ابوكي اجازت تحى ان كاخيال تعاميام لك كريج خراب موجاتے إلى-

اب مجروبی جگه کامسکله تھا۔

میری، ریحانداور سلنی کی رائے یہی تھی کہ اگر تايا ابا برآمدے ميں نہ ہوتے تو يہ جگه ولاور اور كابثان كے كھيلنے كے ليے نہايت مناسب تھی۔ وليكن تايا المكال جاكس مي ....؟" ملكى في

-102 1 - 15 2 - 15 2 - 15

بابرکی کو تفری بهت تلک و تاریک بھی۔ اس میں روشنی کا گزر مجی نه تھا۔ دروازه کھلا ہو تا تو ہوا اور روشى آتى تقى-اكربند كردو تودم كمن ككا-رفتدرنة حجویز سب بہن مجائیوں نے کھلے بندوں دہرانی شروع کروی۔ای نے منع مجی کیا مکر تایااہا ایک روز خود بى اس تاريك كو تفرى بيس يطي مكتي-

تايا اباكا زياده تروقت عبادت كرفي ميس كزرتا تھا۔ یا نجوں وقت تماز کے بعد ہم سب کے لیے وعائي مانكاكرتے تھے۔ يہ بات انبول نے مجھ سے کی نہ تھی بلکہ میں نے اپنے کانوں سے انہیں وعامیں ما تكتي سنا تقار دراصل تايا الم مجمد او نيجاسفتے تھے، اس وجهے انہیں اعدازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز بلند ہوئی ہے۔ ع و یہ ہے کہ وہ اس قدر کو گزا کر ميرے ليے دعاكرتے كه يس شر منده بوجاتا۔

جب تایا ایا کو غری میں چلے گئے، تو سب بچے خوش ہے گئے کیونکہ اب دہ ہر آ مدے میں کھیل کود سکتے تھے۔ ابا جان کو جب بیات معلوم ہوئی، تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے تایا اباسے اس سلسلے میں بات کی، مگر تایا ابا نے ابو کویہ کہہ کر غاموش کردیا:

"بھیا! میر اسامان بی کتناہے۔ میں اس کو تھڑی میں بہت خوش ہوں۔"

غرض ہیں کہ ہم سب گھر والے اپن اپن ا سر گرمیوں بیس گئن ہوگے۔ تایا ابا ہم سب بھائی بہنوں کو چیزیں ویتے رہتے تھے۔ ہم نے بچین سے ان کی میز کی وراز بیں ایک سیاہ ڈبا دیکھا تھا، جس بیں تالالگار ہتا تھا۔ کئ مر تبہ دل بیں کھوج ہوئی کہ کھول کر دیکھیں، اس ڈب بیں ہے کیا ....؟ گرموقع نہ ل سکا۔ چالی وہ ہمیشہ اپنے ازار بند سے باعدہ کر رکھتے تھے۔

جن دنوں تایا ایا کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے گئی، میں نے دیکھا کہ اکثر وہ اپناسیاہ ڈیا کھولتے اور بند کرتے۔ مجھی اپنی موٹے شیشوں والی عینک لگا کر کچھ لکھتے۔

پر اچانک ایک دن تایا اباکی طبیعت زیاده خراب ہوگئے۔ ابونے تایا اباکاکائی علاج کروایا۔ ای فی این کے برمیز کا پورا پورا خیال رکھا۔ ہم سب بہن جماییوں نے ہی اپنی ہمت بھر ان کی خدمت کی مگر تایا ابا اب عمر پوری کر چکے تھے، ایک دات وہ اللہ کو بیارے ہو گئے۔

بیارے ہو گئے۔

تایا ابا اے انقال کی خبر گاؤں پہنے کئی تھی۔ ان

کے سوئم کے دن ان کا بیٹا شاہد آن پہنچا۔ اس پر تا یا ایا
کی موت کا کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ اس نے آتے بی اعلان
کر دیا کہ یہ مکان فوری طور پر خالی کر دیا جائے، اب یہ
اس کی ملکت ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے منہ
حیرت سے کھلے کے کھلے رہ سکتے۔ ای مجھی
حیران تھیں۔

اس موقع پر ابونے بتایا کہ مید مکان تایا ابو کا تھا۔ اس میں کسی کا حصہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اب شاہد بی اس کاحق وار ہے۔

یہ بات ہم سب کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مقی مجھےرہ رہ کر تایا اہا کے ساتھ اپنے برے بر تاؤیر پھیائی سے سوچتارہا پھر منہ ہی منہ ہی منہ ہی منہ ہی منہ ہیں بربرایا:

ادهر بهم آخد افراد تف سب سوچنے لکے کہ اس کھر میں کس طرح گزارا ہوگا، گر مجوری متی۔ رو رو کی کا ارام ول میں کھٹک رو رو کی اور اس کا آرام ول میں کھٹک پیدا کردہا تھا۔

LA TOKE

108

BYREGGERAL COM

جب ای اسب باعد منے کلیں تو ان کی آگھوں میں آنو تے۔ تایا اباکی کو تفری اب بند پڑی تھی۔
ماہ ن اشانے کاوقت آیا تو ابوئے تایا اباکا ملمان بھی نکالا۔ عیال تفاکہ کسی فریب آدمی کودے دیا جائے اللہ عیال تفاکہ کسی فریب آدمی کودے دیا جائے اللہ قبال آیا۔ ڈیا جس کالوں موجود تھا، گر چائی کہیں کمو گئی تھی۔ ابوجوں کا توں موجود تھا، گر چائی کہیں کمو گئی تھی۔ ابوجوں کا توں موجود تھا، گر چائی کہیں کمو گئی تھی۔ ابوجوں کا تالا تو ڈالہ اس ڈی کی خات کی علاوہ مکان کے علاوہ مکان کے علاوہ مکان کے کا غذات تے اور ساتھ ہی وصیت نامہ بھی۔ اس میں کھاتھا:

"شاہد کی غیر ذمہ دارانہ حرکوں کی وجہ سے میں اسے ایک جا کداوے محروم کرتا ہوں اور ایتا ہے مکان اسلم کے نام لکھ رہا ہوں۔"

"تایااباآپ عقمت کامتار تھے۔" میرے منہ سے بے احتیار فکلہ ہم چھکٹی آکھوں کے ساتھ سلمان دوبارہ کھولنے لگے۔

نسبارا

جب سے میں نے ہوش سنبالا لیاں کی مانوس آوازسی۔

بینا جا بھائی کو ذرا پائی پلا دے، جا بیٹا ذرا بھائی کو گرم گرم روٹی بکا کر دے دے، جا بیٹا بھائی کے کپڑے استری کردے، بھائی کے سر علی تیل ڈال دے۔

بیں فاموثی ہے ماں کے تمام احکالت منتی اور پورے کرتی ری اسکول سے والی کے بعد سے رات کو مونے تک کمر کے جوئے موٹے کاموں میں مان کا ہاتھ بٹاتا ایا اور جمائی کے کام کرتا میرے

فرائض میں شال تھا۔ پھر جب آہتہ آہتہ میرا شور بیدار ہونے لگا قریس نے اپنے احول کا جائزہ لیا۔ غور کیا قریمے احماس ہوا کہ میں تو بھائی کے تمام کام بڑی خوشی سے کردیتی ہوں لیکن جب مجی جھے کوئی کام ہو تاتو بھائی یا تو ٹال جا تا یا انکار کردیتا۔

ایک ون میں نے ال سے بھائی کی شکایت کی کہ الل جھے کائی چاہیے، لیکن بھائی لاکر نمیں وے رہا، بھائی سے کہ ویں جھے کائی لادے۔

لال نے حیرت سے جھے دیکھا اور کیا۔ لڑک! حیرا دہاغ تو خراب نہیں ہو گیا، انجی تو وہ پڑھ کر بھری، دو پہر گھریں داخل ہواہے اور میں اسے پھر واپس دھوپ میں بھیج دول، جالے کھانا دے، شام کولے آئے گا۔

www.paksociety.com

2014/30

مارے بڑھانے کا سمارا ہے۔ بڑھ لکے کروہ مارے ليے بى كمائے كانا۔ ميں اپنى بئى كوسمجمانے كى، ليكن اجاتك مجمع است الفاظ كمو كمل سك اور من ماضى من جلی تی۔میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا تھا۔ یں نے بین سے لے کر شادی تک اس کی خدمت کی تقی اور بیاه کر اینے گھر آگئ۔ اس وقت تک تو میر ا ممائی پڑھ عی رہاتھا اور وہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ میری شادی کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک ہے باہر چلا گیا تھا اور بے جارے مال ایا اس کا انتظار و كرت كرت ونيات يط محك وه آيا بحى توان ك جنازوں پر۔ اس نے بیرون ملک شادی کرلی تھی۔ اس کے بوی بچ پاکتان آنا نہیں جاہتے تھے اور بمائى انہيں چھوڑ كر نہيں آسكتا تھا۔

عظیمای کی ہوم ڈلیوری اسکیم

عظیمای کی مصنوعات مثلاً وزن کم رنے کے لیے مہزلین ہریل سیلیٹ، من ریز ہریل شیمیو، شہد، بالوں کے لیے ہریل آئل، رنگ مورا كرتے والى بريل كريم شين سم اور دیگر مصنوعات کراچی میں ہوم ڈلیوری اسکیم کے تحت گر بیٹے ماصل کی جاسکتی ہیں۔ مطلوبہ اشاء منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطر ميحي:

021-36604127

زعد گی کی ای ڈگر کے دوران میں نے میٹرک كرايا اور بمائى كالح جائے لكا اب الى اباكو ميرى شادی کی فکر ستانے تکی۔ بالآخر انہوں نے میرارشتہ مے کردیا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو سکئیں۔ روزانه الى كهتين، فلال فلال چيزين يكاتاسيكه لو، محى سلائی کڑھائی کرنے کو مہتیں، الغرض المال نے محتصر عرصے میں مجھے تمام کاموں میں طاق کر دیا۔ دن محر محرے کام کرتی اور رات کو جیزے کیڑوں، جاوروں وغیرہ کی سلائی کڑھائی کرتی رہتی۔ شاویٰ تک میرا می معمول رہا۔ شادی کی تاریخ بھیا کے امتحانوں کے بعد کی رکھی گئے۔شادی کے دعوت ناموں سے لے کر وعوت تک کے اہتمام ابانے بغیر کمی کی مدو تے کیے، جبکہ بمائی بے جارے امتحانات کی تیاری کے باعث محر کی تمی سر کری میں حصہ نہیں لے سکے اور پھر من ایک دن بیاه کریادین چان می اب من تين بول كيال مول-

ایک ون میں نے لیک میں سے کھا: ادے بيا ...! ذرا بحائى كے كرنے تو اسرى كردو، آئے ى والا ہو گا، ميرى بات س كر بني ميرے سامتے آكر بیٹے گئ اور بولیء الل یہ بھائی کے کام کرنے سے مجھے كون سا فاكده موتا ہے۔ دہ ميرا تو كوئى كام نيس كرتے يس نے كل بى بعائى سے كباتماكہ ميرى جوتى ٹوٹ گئے ہے ذراموجی سے سلائی کروادو، انہول تے فوراً انكار كرديا بيس بعي ان كاكوني كام نبيس كرون گ ۔ میری بٹی نے غصے میں کہا۔ اس کی آ مجھول میں انوا مح تے۔

بینا ایے تیں کہتے، وہ تہارا بڑا بمائی ہے،





میرے دوست ادیب اور وانشور آج کل مجھ سے سخت ناماض إلى - كيت إلى کہ مغتی نے باباؤں کا چکر علار کما ہے۔ خواہ مخواہ انك شاب لكه كر لوكول

کے ذہن خراب کر رہا ہے۔ خلق خدا کو

محمراه كررباب-بعد معذرت مين بيرعرض كرتا بول کہ آپ جوالزام جاہیں مجھ پر دھریں۔ کیکن باباؤں کا چکر چلانے کا الزام نہیں وحر سکتے۔ چونکہ یہ چکر تو بہت قدیم ہے۔ باب تو آپ کامیر احدادر شرای

مثلاً لا مور كا باباليجي جميم واتا كمت بي - تقريباً تو صدیاں گزر چی ہیں اس کے دربار کی رونق جول کی توں قائم ہے بلکہ روز بروز برمتی جاری ہے۔ وان رات كاكو كي وقت اليانبيس موتاجب دربار من سلام كرف والول كا بجوم نه مور مرف عوام بى تبيل برے برے وانشور فلٹی سلام کرنے کے لیے مامرى دييس-

يه بابابرے آئے تے، آئے نہیں بیجا کیا تھا۔ معدوستان ميس آفوالي بيشترباب سنشرل ايشياس

آئے تھے بلکہ بیجے گئے تھے۔

واتا صاحب ليى لا مورى آمد كے بارے يل كہتے ہيں۔ لاہور ميل الني مرضى كے خلاف آیا تھا۔ یوں لایا کیا تھا جیسے قیدی لائے جلتے ہیں۔ سیدمی بات ہے جو بھیجا جاتے وہ کی مقعد کے لیے بعیاماتاہ۔ تفریحاتیں۔ اے کوئی کام کرناہو تاہے۔اگریس کول کہ دا تاصاحب گوای

ليے بندوستان بميجاكيا كه وہ يهاں ياكستان كى بنيادكى مکی این لکادے تو غالباً آپ کو ناکوار گزرے گا۔ آپ کہیں مے یہ غلط ہے۔ ورامل بابے مندوستان می اسلام پمیلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ بھا فرماتے ہیں لیکن اگر آپ دونوں باتوں پر غور فرمایس و آپ جائیں کے کہ ان دو باتوں میں کوئی فرق میں ہے۔

اگر آب ان لیس کہ ہندوستان میں آنے والے بانے من مقعد کے تحت بیمج کئے ہیں تو دو باتمی واضح ہو کرسائے آجامی گی۔

1- كه بايا افراد تين بلكه اك سلسله بين جو

جارى دبتا ہے۔

2- كم بايول كاذبوليل متعين موتى بي-

مری ای بات پر کہ باہے ممتلزمفتی کی اکتان کی تغیر کے لیے ہندوستان

آئے تے امکان غالب کہ آپ کو عصر آئے اور آپ ہو چیس کیا اس پاکتان کے لیے اتن مک و دو مو كى جس من آج شريف آدى كا جينا مشكل موريا ب برے می می کردے ہیں۔ وولت اور افتدار کی طعین بھیڑ بھوں بھوں کردے الل-

£2014/50

ہل ساجو ای پاکتان کے لیے اتی تک و دو

ہوئی لیکن ٹاید آپ مجورہ ہیں کہ پاکتان کی تعمیر

محیل ہو چک ہے۔ نیس ایسا نیس المجی تو مرف چار

دیواری تی ہے۔ عمارت کی چنائی ہوئی ہے۔ المجی تو

گرامات کرنے والے آگی کے اور پھروہ مستری بابا

آئے گاجور تک ورو من کرے گا۔

میرے دانثور دوست کہتے ہیں داتا صاحب و متع بابایں۔ان کی بات نہ کرو۔ انہیں ہم جانتے ہیں منع بابایں۔ تم جونے بابا کھڑ رہے ہو اور انہیں ہم پر مسلط کردے ہو۔ یہ سر اسر زیادتی ہے۔

یں نے عرض کیا ناکہ یہ بلیہ جو ہیں ، افراد

نیں ہیں، توایک سلسلہ ہیں جو ہر زمانے ہیں جاری و

ملکارہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک دریا کی طرح ہے

رکا نیں۔ یہ باید اللہ کے چاکر ہیں۔ اس کا حم بحا

ال نے رہامور ہیں۔ کوئی فیلڈ افسر ہے کوئی سیکر ٹریٹ

سے متعلق ہے۔ کی کو حکم ہے کہ فود کو گاہر کردے

میں کو حکم ہے کہ حیت رہے۔ یردے میں
دوکر کام کرے۔

یہ بعد میں نیس کھول رہا۔ میری تو کوئی حیثیت نیس جو اسی یا تیں زبان پر لاؤں۔ میں تو ایک اوھ پڑھ آئی ہوں نہ بنیادی علوم سے واقف ہول نہ ویٹی علوم سے۔

یہ بھید تولاہور کے باباداتا صاحب نے کولے اس داتا صاحب آیک جاتا پھاٹا باتا عالم تعلد انہوں نے لوک منظم تعلد انہوں نے لیک تھند کھندا مجوب میں کی ایک پردے کولے ہیں اور اولیار کے باب میں پر سیل تذکرہ باوں کاذکر بھی کیا ہے۔ ان کے اعماز بیان سے ظاہر

ہوتاہے کہ دنیادی نظام کے متوازی ایک روحانی نظام
میں چل دہاہے۔ بیروحانی نظام دنیادی نظام جیسا ہے
اس بیں سکیشن افسر ہیں، سیریٹری ہیں، ڈبٹی کمشنر
ہیں، گورز ہیں اور بیہ سادے عہدے باباؤل کے
سنین لے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب نے اس بات کی
وضاحت نہیں کہ روحانی نظام کا مقصد کیا ہے۔
طریق کارکیاہے۔ بیباب و نیادی امور میں مداخلت
کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کر سکتے ہیں یا نہیں ... ؟ کرسکتے ہیں تو کس حد
کر سکتے ہیں یا نہیں ادا بحید مرف اللہ جاتا ہے وہ
کر اللہ جاتا ہے وہ
نیمدجاتاہے کوئی ہیں فیمد۔
نیمدجاتاہے کوئی ہیں فیمد۔

بہر مال داتا صاحب نے لیک کتب میں ہوری بات نیس بتائی مرف باباؤں کے عہدوں کی تعداد کو وی ہے۔ جو ہیشہ ہر زمانے میں قائم رہی ہے۔ اولتی بدلتی نیس۔

اولیارکی باب میں وا تاصاحب سکھتے ہیں۔
1-ان میں 400 ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں
دہتے ہیں۔ایک دوسرے کو نہیں جانے۔ اپنے مقام
کانود شعور نہیں رکھتے اور بہر طور خودسے اور لوگوں
سے مختی دہتے ہیں۔

2- ایسے میں جنہیں بست و کشاد کی طاقتیں طامل ہیں دواللہ کے دربار کے افسر ہیں، دو تعداد میں 300 موتے ہیں جنہیں "اختیار" کیاجا تاہے۔ 3- اللہ کا اللہ کہتے ہیں۔ کہ سات ایسے ہیں جنہیں ایراد کہتے ہیں۔ کے والد کرتے ہیں۔

تنالان

6- تين جنهيل نقابه كيترين-

7-اورایک جے تطب یاغوث کتے ہیں۔

میں ایک بات کی وضاحت کردوں کہ اوپر اور ذیل میں ویے ہوئے الفاظ میزے ہیں، داتا صاحب ا کے نہیں، وا تاصاحب کی برتصنیف فارسی زبان میں المنتقى-فارسى سے بيس نابلد موں- فارس سے جو اردو ا ترجمه كيا كمياس كي عبارت اتني مقنفي لقي كه بين سجه نه سكا، مجبوراً مجھے پروفيسر رينا لله نكلدُن كا الكريزي ترجمه يؤهنا يزار

ان بابول کے بارے میں داتا صاحب کھتے ہیں۔ اللدف اولياء كوكا تنات كا كور تربنايا بـ انہوں نے اپن تمام تر زندگی اللہ کے کیے وقف كرر كھى ہے۔

ایی خواہشات کو تفی کرر کھاہے۔

ان کی برکوں کی دجہ سے آسان سے مینہ برستا، ہے۔ان کی زندگی کی پاکیزگی کی وجہ سنے زمن سے بوٹے اُسے ہیں۔

بابوں کے متعلق ان معلومات کے ہارے میں واتاصاحب لكفة بين روايت اليه بي أربي هـ

اولیام کے بیانات سے کہی حقائق ، اخذ ہوتے ہیں۔

مب تعریف اللہ کی ہے، اس معاملے میں مجھے بحى چنزروحانى مشاہدات بوت إي

صاحبوليه كوكى نئ بات نبيس يه لو پر اناجھ أب جو الله اور ان دانشورول كے ذر ميان چلا آتا ہے۔ دالشوركية بن كرات اللهاس ونياك تظام كو ایے چلامیاکہ ہم چاہتے ہیں۔ یا کم از کم ایسے کہ جو

ماری مجمد میں آجائے۔

الله ميال كيت بين بهم قادر مطلق بي، جو جابي مے کریں ہے، تم ہمیں یابند نہیں کرسکتے، اس پر وانشور کہتے ہیں کہ ہم بھی تھے قادر مطلق فہیں مانیں مے۔ تیری جو بات ہارے دل کو لکے کی وہ مانیں مے جودل کو نہیں گلے گیاوہ نہیں ہا نیں ھے۔

متیجہ یہ ہے کہ دانشور الله کی باتوں پر نکتہ چینی كرتے رہے ہيں يہ كيے موادوه كيوں مواد نييں يہ نہيں موسكتا- بير قانون كے خلاف ہے۔

دومری بات بیرے کہ ہمارے دا فشور اللہ کو ایک عقل کے تابع کرنے کے شوقین ہیں۔ وہ مج بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے کاموں پر فیلے سناتے رہتے وں۔ فلال کام اللہ نے مھیک مہیں کیا۔ یا اللہ ہے تونے کیا کیا ...

مرف واتا صاحب تن تہیں ان کے علاوہ اور بہت سے بزر گوں اور عالموں نے باباؤں کی عظمت کاذ کر کیا ہے۔ مثلاً مولانا روم ہیں، صبح فرید الدين عطار بين، امير خسرو بين، علامه اقبال بين\_

---

اولياء الله وكاتعليمات كوعام كرني اور شبت طرز فکر کی ترویج کے لیے

کی توسیع اشاعت میں تعاون فرمائیے۔ -26 OF



ا اگر آج ممی بھی طالب علم سے بوچھاجائے کہ وہ تعلیم کیوں حاصل کررہاہے ....؟ توجواب مو گا بہتر معتقبل اور شاندار كير ترك ليه...

اگلا سوال اگریہ ہو کہ وہ کس شغبے میں اپنا كير تربنانا جابتا ہے توشايد ہر طالب علم سيح طور پر اس کا جواب نہ وے یائے، امارے ہال اکثر تعلیمی ادارول میں تعلیم تو دی جاتی ہے، لیکن (سر کاری یا فحی طور پر) ایسا کوئی انظام و ابتمام نہیں ہے کہ نوجوانوں کو کیرئر کے انتخاب کے سلسلے میں می اور برونت رہنمائی فراہم کی جاسکے۔اس کی کے باعث نوجوانوں کی کثیر تعداد فارغ التصیل مونے كے بعد ذكرياں باتھ ميں ليے ملازمت اور كيرترك

> اللش میں محومتی رہتی ہے۔ ضرورت ای امر کی ہے کہ

مر کاری اور کی طور پر مجی ایسے سینرز اور ادارے قائم کے جائی جہاں سے خواہش مند توجوانوں کو كير الرائل كے سليلے ميں مكمل اور مسلسل رہنمائی مل سے۔ ہیرونی ممالک مین تواس مقصد کے لیے با قاعده كير رُكائيد نس كلينكس قائم بي- كير رُ واكثر

> ملاقاتي حفرات، ضرورت مند طلباء اور والدين كي بحربور رہنمائی کرتے ہیں۔ امیدواروں کا زمن رجمان اور ملاحیتوں کو جانبخ کے لیے مختلف ٹیپٹ

مجى كيے جاتے ہیں۔ان ٹيسٹوں كى بنياد يران كى كيرتر یا نگ کی جاتی ہے۔ کیر تر گائیڈس کے فقد ان کے باعث بمارے يہاں بعض شعبول من افرادي قوت اور کھیت میں عدم توازن پیدا ہورہا ہے۔ بدروز گاری اور غیر محفوظ مستغیل کا احساس نوجوانوں میں مایو کی کوجنم دے رہاہے۔ معج وقت پر

مع كيم رُ پلانگ اور كيم رُ كونسائك نہ ہونے کے باعث کیفیت یہ ہے

كه جس شعبي بيل بى برود كارى اى شعب على مزید توجوان ڈگریاں لے کر آرکے ہیں جبکہ بعض شعبوں میں امیدوار کم اور اسامیان زیادہ ہیں۔ اگر

عَدِينَ الْكُولِينَ الْمُعَالِمُونَا لِينَا الْمُعَالِمُونِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِ

SUCCE

# اکٹرناؤں کائی فکوہ ہوتا ہوتے جارہے ہیں۔ پول کا طرف سے بار بار

غلطیاں ہوتی ہیں۔ غلطیوں کے (ان کی تربیت مارپیٹ کر نہ کریں

بے جاضد کی صورت میں بچے کے ساتھ کوئی دلچیپ تھیل تھیلیں یا کوئی اچھی سی تغمیری کارٹون فلم بھی لگا کر دی جاسکتی ہے۔

ہاں وانشمندانہ طرزِ عمل اور بے جاضد کی صور م مبر کے ذریعے غلطی کی تقیعے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ ہر وقت کاڈانٹنا، چیخنا، چلانا بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر

امكانات كوختم نبيس كياجاسكتا\_

کرتائے۔ بیج کی کس بات پر آپ کے تین طرح کے رو عمل ہوسکتے ہیں۔ روعمل ہوسکتے ہیں۔ 1-منفی روعمل۔

2-مثبت روعمل-

کوئی بھی رو عمل ظاہر نہ کرنا، نظر انداز کرنائہ

اسبات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے بیچ سے شیشے کا گلاس کر کر ٹوٹ میا ہے۔ فلطی سرزد ہونے کی وجہ سے آپ فود و کیمیں گی کہ نیج کارنگ فن ہوگیا ہے اور وہ گھیر اہٹ میں

مبتلاہے۔اس دفت آپ فورا چلائیں، آیہ کیا کر دیا، توڑ
دیاناں۔ کیاضر ورت بھی چھونے کی، بہت بد تمیز ہو
تم،ساتھ ہی ایک ہاتھ بھی جڑ دیا آپ نے، اس سے
آپ کے نیچ کے ذہن میں کیا کیا منفی اثرات
پڑسکتے ہیں، شاید آپ کوان کادرست اندازہ نہیں۔ یہ

شابین انجم عبائے سم ہوئے بچ کوسینے سے لگا

کر پہلے کرے میں لے جائیں، دیکھیں کہ کہیں اس کو کانچ تو نہیں لگا، اپنی گفتگو سے بچے کو باور کرائیں کہ وہ زیادہ اہم ہے، بہ لسبت اس گلاس کے۔ چمر اسے آ منتگی سے سمجھائیں کہ بیٹا، آپ کو آئندہ یانی چاہیے



مو تو مجے سے مانگ لیجے گا یا گلاس کو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے۔ آپ کو کانچ چیھ بھی سکتا ے۔اس لیے احتیاط کیا ہیجے۔ یہ بات بچے کے ذہن میں بہت سے شبت اثرات چھوڑے گی۔

نظر انداز کرناتواس کمے بالکل ہی مناسب نہیں کہ آپ اپنے کام میں بی مکن رہیں اور بالکل معمولی بات كاتاروي\_

یاد رکھیں ... ا مارنے پیٹنے سے مجھی اس کی تربیت یااصلاح نہیں ہوتی۔ایک خیال یہ ہے کہ اگر بچوں کو بالکل ہی ند اراجائے تو وہ کہیں شتر بے مہارنہ ہو جائیں، اس سے بیخ کے لیے کیا کیا جائے...؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے مجھی مجھی معنوعی عمد ضرور کریں۔ اس کے ممی کھلونے یا فرضی کردار کو خوب ڈانٹیں۔ بچہ اس سے بی سہم جائے گااور وہ مجھی میں بھی پیند نہیں کرے گا کہ آپ اسے بھی ای طرح دانٹیں۔

اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ محض ورامه کرری بین، اندرونی طور پر غصه بر گزنه آنے یائے۔عام طور پر بچوں سے جو بھی غلطیاں سر دو ہوتی ہیں، اس میں 90 قیصد قصور بروں ہوتا ہے کونکہ بروں کی طرف سے بچوں کور ہنمائی فراہم نہیں کی مئی موتی۔ فعد کرنے سے پہلے اس پہلوپر سوچنا آپ کے باتھوں کو اٹھتے سے روک دے گااور آپ کی توجہ ان امكانات كوكم كرفى كرف لك جائے كى جو دوباره ای علمی کاباعث بن سکتے ہوں گے۔

ہاتھ اٹھانا آخری حد ہوتی ہے۔ اصلاح وتربیت ك حوالے سے وانك كى زيادوہ اجميت ہوتى ہے۔ الفاظ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں یہ تسبت مار کے۔

لفظوں کی مونج تاعمر ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ بے کے لیے آگھ اور چرے کے اشارے ہی بہت ہونے چاہئیں ہیں۔ اگر آپ ایک بھر بور محبت كرنے والى فردين تو يے كے ليے آپ كا ناراض مونا بہت ہی اہم ہے۔ چبرے کے تاثرات اور محبت کی زبان، بچوں کوان کی اہمیت کا حساس ہوجائے تو کیا ہی اجھا ہے۔ مارنے کا عمل خود والدین کے لیے مجی بے مد تکلیف وہ ہے۔ بچے پرسخت نظر رکھنا، ایک

اگر آپ میں مجھتی ہیں کہ مار کے بغیر یے مگر جاتے ہیں تو آپ کو وجہ بتاتے چلیں کہ زیادہ مار اور بے جاسخی آپ سے باغی کردے گی۔ گھر تو بیار محبت اور امن وآتئي كي جكه ہے۔ اس ليے ان چزوں كو مزاج کا حصہ بناویں۔ بچوں سے دوستی آپ کے جتنے كام بنائے كى، است كام آپ كا غمد نبيس بناسكا\_

بيح كواكر مارنا پرجى جائے تودوباتوں كو ذہن ميں ر کھیں۔مند پر ہر گزشہاریں اور مارنے کے لیے کوئی سخت چیز استعال نہ کریں۔ بھی کھار بچوں کی نے جا مندارنے پر مجبور کردی ہے۔

, بے جا ضد کی صورت میں بیج کی توجہ کسی دوسری طرف لگائیں۔ اس کے ساتھ کوئی دلینی تھیل تھیلیں یا الماری سے کوئی غبارہ یا بسک نکال ,-U'se\_s

كو تى الجيمى مى تعميرى كار تون قلم تبعى لكاكر دى جاسکتی ہے یا پھر کوئی مزیدار سی کہانی سنا ویں، اس طرح اس کا دھیان ہٹ جائے گا اور وہ اپنی ضد بجول جائے گا۔





# فينك شوئى اوراي كادفتر

دیں مے ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن محنت ،توجہ اور منتقل مزاتی کے سامنے اس کی حیثیت ٹانوی ہے۔اس بات کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔لیکن اس کے باوجود سے ایک حقیقت ہے کہ اس رزق کے حصول کے راستے ہم

و پھلے باب میں ہم نے بات کی تھی کہ فینگ شوئی ایک اچی نوکری کے حصول بیں کس طرح مدو گار ثابت ہو سکتی ہے، کیرئیر کی راہ میں حائل ر کاوٹوں پر مس طرح قابو پایا جاسکتا ہے۔ اب بات كرتے إلى ايك دوسرے مسلے كى جو بعد ميں عاصل

معيد خوداستوار كرتے بيں۔

حصولِ رزق کے لئے ہمیں

جدوجهد كرنے كا حكم بھى ديا كيا ہے اور اس سلسلے ميں جاری رہنمائی بھی کی من ہے ۔اس لئے فینک شوئی کے اصول اپنی جگہ لیکن معاش کے لیے پوری کوسٹش کرنا اولیت رکھتا ہے۔ آپ اس ممبت سوچ كے ساتھ فينگ شوكى كے اصولوں پر عمل بير ابوں۔ بدبات تو آپ اچھی طرح سجھ چکے ہوں مے کہ یی ایک کائناتی توانائی ہے جو پوری کائنات میں کروش كردى ہے۔اس كے ثبت بہاؤكے اثرات نه مرف

كرنے سے زیادہ اہم بن جاتا ہے ۔ وہ یہ کہ آپ اپن حالیہ نو کری

میں ترقی اور مالی بوزیش بہتر بنانے کے مواقع کس طرح سے مامل کر سکتے ہیں ۔ وفتر میں توانائی کے بہاؤ کو اینے لئے کس طرح شبت اور سازگار بناسکتے ہیں۔ال پربات شروع کرنے سے پہلے ہم یہ مجمی کہنا چاہیں کے کہ ذریعہ معاش میں محنت، توجہ، مستقل مزاجی اور دور وطوب کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے۔ ہم فینگ شوئی کے ذریعے معاشی کامیابی کے لیے جو مجی ٹھی

محرط بلك كاروبارى مراكزي بحى اى طرح الرانداز موتے بیں -اس کا عبت بہاد وفتر، میتال، اسکول كالجزاور وكان كے لئے اتنائى ضرورى ہے بعنا كہ المارے اور آپ کے محروں کے لئے۔ فرق مرف اتاہے کہ کاروباری مراکز اور وفاتر میں یہ معاش اور مالی معاطات پر براہِ راست اور زعر کی کے دیکر معاملات پر بالواسط طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔اس بات کواس طرح مھیے کہ آپ جہاں بھی کام کرتے الى وہال كے ماحول على كروووركرتى يى توانائى آب كے كئے موافق مالات پيداكرتى ب تو آپ زياده د جن سکون اور تندی سے ابتاکام سر انجام دیتے ہیں۔ اور اگر کر و دور کرنے والی توانائی منفی بہاؤ کے زیر اثر ہے تو آدی خود کو تھادث ، الجنول اور بیزاری مل مساہوا محوس کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں کام کرنا مشكل سے مشكل تر بوتاجاتا ہے۔

اس ماحول کا متیم مایوی اور فرسٹریشن کی مورت مل لكل ہے اور يہ كيفيت أس كے ليے ظاہر ے کہ مناب کیل ہے۔ جس طرح محروں میں توانائی کے بہاؤ منفی

ہونے یااس میں رکاوٹ آنے سے جاری دعر کول پر اڑ پڑتا ہے ای طرح د کانوں اور دفاتر ، انڈسٹری کی بڑی بڑی عارتوں میں دور کرتی ہی توانائی مجی کاروباری لین وین اور پروڈکٹن کے ساتھ ساتھ وہاں كام كرف والے افرادكى دہن اور جسمانى محت ير می اڑ اعراز ہوتی ہے۔ زیادہ دور کیوں جائی آپ الني محلے كى مى كى دكان كى مثال كے كي إرابيا مثاب عن آتا ہے کہ ایک عاطرح کی اثیاء کی دو

سے تین و کانوں میں ہے کس ایک پر بہت زیادہ رش و کھنے میں آتا ہے۔ برابر کی دکان اسی مجی ہوتی ہے جس كررار الوكاس طرح الارجاع الى جیے اس د کان کاوجود ہی نہیں۔ کئ د فاتر اور انڈسٹر ک یابڑے کاروباری مراکز میں عدم ولچین، کے ساتھ ساتھ یہ شکایت مجی کرتے نظر آتے ہیں کہ طبیعت ملیک نہیں رہتی یا جلد تھکان ہوجاتی ہے وغیرہ وغيره غير متوازن اور منفي لهرول كا اخراج ، اختلافات ، کار کردگی ش مرادث اور چورایل کے محطروں کو مجمی برما دیتیں ہیں۔کاروبار میں لفع کی بات تو دور کی بات وہاں تو نقصان ہونے لگتا ہے۔ منجنث وبني وباؤكا شكار نظر آتى ہے۔ پرود كشن ٹار گٹ وقت پر پورے تیں ہوتے۔ مجی ملازم چھٹی ير تو مجمى مشين، آلات خراب \_ فينك شوكى ال مخلف اقسام کے کا روبار کے لیے کیا اصول فراہم كرتى بي ب-انظاء الله آنے والے اقساط مل بم ان پرروشی ڈالیں کیں۔

\*\*\*

فی الحال بات کرتے ہیں آج کے موضوع یر... اگر ملازمت پیشرافرادے یو چماجائے کہ ایک امچی طازمت سے کیامراوے تو کی جواب آپ کو مرطرف سے لے گاکہ ایک ایا اول جاں آپ دہی سکون کے ساتھ کام کرسکیں۔ مخواہ اچمی ہو موليات ميسر جول ـ ساته كام كرف والول كا تعاون مامل ہو۔ تق کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں۔ چدبنیادی باتی جو ہر طرح کی طازمت اور کام کے لیے جاتا اور ان پر عمل برا ہونا ضروری ہے۔

علط غلط المرك ياورواز عدى جانب بيئت فرست فرست ورواز عدى جانب وراز عدى جا

اب بات کرتے ہیں

بیضے کی پوزیش اور مقام کی۔ تو فینک شوکی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ اساف رومزیں یادفتر میں سب سے اہم کری اور میزیاڈیک ہے۔ اس ہات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کام کے دوران بیٹے وقت پشت دروازے کی جانب نہ ہواور نہ ہی پشت پر زیادہ چہل پہل ہو۔

اگر ہالکل سامنے دیوار ہے یا یوں کہیے کہ بیٹھنے کے دوران سیٹنگ پوزیش کھے اس طرح بنتی ہے کے دوران سیٹنگ پوزیش کھے اس طرح بنتی ہے کے آپ کی الکل سامنے دیوار ہو، تو آپ دیوار سے بہت قریب منہ کرکے نہ بیٹھیے دونوں ہی صور تیں چی توانائی کا بہاؤستا ڈر کرتی ہیں۔

اپی میز کو اس زاویئے پر رکھئے کہ آپ دروازے کو دیکھ سکیں ۔ تمر براہ،راست بالکل دروازے کے سامنے بھی مت بیٹھئے۔

دوسری اہم بات ہے کہ جس طرح دروازے کی مائب بہت ترتی میں رکاوٹ ہے اس طرح کورکی کی جائب بھی پشت کا ہونا ناموانی ہے۔ اگر کرنے کے لئے مقام پر نشست مجوری ہو لئے گا وجہ سے ایسے مقام پر نشست مجوری ہو

ووورى ذيل يل-

فینگ شوئی ہمیں بتاتی ہے کہ جاہے آپ جس مت من مجى كام كرتے إلى اس كا دروازه اكر آب کے موافق ست میں ہے تو یہ آپ کے معاش میں برکت کا باعث بن سکتاہے۔سب سے اہم بات سے فئن میں رکھیے کہ وحول اور حیاتی توانائی دریا کے دو یاٹوں کی ماند ہیں جو مجھی ایک نہیں ہوسکتے۔اس لئے آب جس ماحل ميس مجى كام كرب مول وه د حول اور اور می سے ماف ہونا چاہے۔میز یا الماریوں کی ریموں یا کونوں میں بعض او قات صفائی کے باوجود د حول می رہ جاتی ہے۔اس کی صفائی کا خصوصی توجہ دیکے۔ افس کے کروں میں آپ کے بیٹنے کی جگہ اگر شال کی طرف ہے تو آپ اپنے کیریئیر کے سیٹر شل بیل اور اس ست ش دور کرتی کان KAN لمري آپ كے كيئرير كے لئے سودمند ثابت بول گی-اگر آپ جنوب مشرتی سیشریس بین تولی Li گ ينگ لمرين آپ كى مالى يوزيش كے لئے موافق ہو گا۔ ایک اور اہم بات سے کہ دفتر کے کرے

المنافعات



ڈھانب دیاجائے۔ د فترول میں کمپیوٹر، ٹیلی فون ، فیس مشین، پرنٹر، فوٹو کا پیر کا ہونا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ان چروں کے شور سے اور پیدا ہونے والے ار تعاش سے وماغی مفکن ہو سکتی ہے۔ایس جگہوں پر wind chimes آویزال کی جاسکتیں ہیں ۔ان کی مدھم لیلی فون ڈائری ار آوازیں ماحول کے تناؤیس کی موبائل فیل فون وراز، كرويل كى جو مشيني شور سے پیداہونے والے منفی اثرات کو کسی حد تک زائل کرنے اور توانائی کے مثبت بہاؤ کو ماحول سے ہم آبک کرنے میں مه و گار ثابت موتی بیرا-آفن میں میننگ کی مدارت کرتے ہوئے دوران کا نفرنس نمیل کی اس ست میں

بیفنے کی کوشش سیجیج جہاں وروازہ آپ کی نظروں المنی میزیاؤیسک پر نظر دوڑا بے اور سامان کوفینگ شوکی كے سامنے مور يا آپ اسے واضح طور يرد مكھ سكيل-اگر جھت پر شہنیر گزررہا ہو تواس کے نیچے بیٹھنے ۔ یاکواچارٹ نکال کرسامنے میزیرر کھ لیجئے۔ ہے بیخ کی کوشش کریں۔

> \*\*\* به تورو مي بات بيضنے كى يوزيش كى ـ اب درا آپ

کے اصولوں کے مطابق موافق جگہ پرسیٹ سیجیے۔ اپنا اس اریخمنٹ کو ہم انتہائی آسان انداز میں سمجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے عین سامنے شہرت کا سکٹر ہے میز پر

# بغيه :روش متعقبل

الوجوالون من بكه كركزر في كاجذبه عوالو رائع بهت ہیں۔ ہارا سرمایہ ٹوجوان میں لیکن آج ان کی ملاحيتوں كو معج طوريرنه تواستعال كياجار باب اور نه ای سے سے من ان کی رہنمائی کی جاری ہے۔ بس ایک اند می اور روای بعیر حال ہے جو جاری ہے جس کی کوئی مجی منزل فہیں سوائے وقت اور سرمایہ کے زیاں کے، کالجوں میں اعر میڈیٹ اور کر بچو بیٹن کے يہلے سال ميں داخلے كے وقت بلكه يو يورس مي مي والخلول کے وقت فارم بھرنے سے لے کر مضافین ك امتفاب تك كئ طلباء يريشاني مي مبتلا موجات ہیں۔ سی اور برونت رہنمائی نہ لینے کے باعث جلد بازى مين بعض طلباء غلط مضاهن كالمتخاب كرليت بي جرامے جل کران کے لیے مرید پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ہارے نوجوان بغیر ملانگ اور رہنمائی کے دوسروں کی تعلید میں سمی مجی شعبے کا انتخاب كركيتي إلى-

اس جاب كميور \_ كى بورا يا نوث پيدر كيئے \_ آپ كى ميزكي داهني جاب دولت سے تعلق رحمتی ہے۔ كيش کے لین وین کے معاملات ای جانب کی وراز سے سے ۔ آپ کی کری کے میں چھے کی جگہ اجھے تعلقات كالميفرے - وہال آپ ميلي فون ركھيے - آپ مے برابر ہائیں جانب کے سیکفر میں کمپیوٹر فائلیں اور كابي ركمناسود مند اور مدوكار موكاروفتر ميس آب ون کا بیشتر حصد گزارتے ہیں۔ یہاں ماحل ایسا تفکیل دینا جاستے کہ آپ زیادہ کام کرتے ہوئے میں بیزارند ہوں۔ کم سے کم جسمانی اور زہنی تھکاوٹ کا سامناہو۔اس کے لئے کھڑ کیاں اگر تھلی رکھی جامیں تو مناسب ہے تاکہ کی توانائی کی آمدورفت بہتر رے۔اگر ایبامکن نہیں تواس صورت میں سبز رنگ نی اور شبت توانائی کا باعث بنا ہے۔جس کے لئے انڈور محرین بلانٹس کااضافہ بہت زیادہ سود مند ٹا ہت مو تاہے۔وائی جانب خوشما پھول رکھے جاسکتے ہیں۔ (مباری ہے)

# ڈرون کا منفرد کارنامہ، آتش فشاں پہاڑ کے اندر کی وڈیو بنائی

آئس لینڈ کے لاوااور پھر اکلتے آتش فشال کی ڈرون سے فلمائی کئی خیرت انگیزوڈیو سامنے آگئی ہے۔ آئس لینڈ کاسب سے محطرناک اور فعال آنش نشال باربار برنگاکی وڈیو کو اڈکویٹر سے لی مئ ہے جس میں آتش فشال كے اندر انتہائی قريب سے ديكھا كياہے، لاوااور پھر اكلتے آتش نشال سے دھاكوں كى آوازوں كو منى سنا جاسكا ہے۔وافی جو کل ملیشیئر کے بیچے واقع اس آتش فشال نے 16 اگست 2014ء کو لاوا امکنا شروع کیا تھا اور ڈرون کے ذریعے اس کی وڈیو 20 ستبر 2014ء کو فلمائی گئی۔ ڈرون آپریٹر کا کہنا ہے کہ گری سے ڈرون مکمل جکا تھا لیکن خوش فتمتی سے اس کا میموری کارؤ محفوظ رہا۔

Lie The

ر گلوں میں ایسی شفا بخش خاصیت موجود ہے جو کئی طرح کے مریضوں کو صحت فراہم کرتی ہے۔ رنگ ہمارے ذہن اور ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رنگ باطنی اند هیرے اور جسم کی کثافتیں ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔

# والعاوم وشقى سے مالاج

جسم انسانی میں رکوں کی کی بیشی کی ایک بڑی وجہ موسم بھی ہوتے ہیں۔ ماہرین کلر تھرانی کا کہناہے کہ سرویوں میں زرو، نار جی اور سرخ رعگ زیادہ ٹو مع ہیں، گرمیوں میں نیلے اور سبز رنگ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے جبکہ خزاں میں جامنی اور کلابی رنگ فرحت بخشتے ہیں۔اس کے علاوہ کرم ممالک کے

کے لوگون کو زرو، نار جی اور سرخ رنگ زیادہ مقدار ين در كار موتا في-مقصود الحن الي كتاب "وكرومو بيتى" ميل

لکھتے ہیں کہ ہر شم کے مادے سے ایک خاص شم کی لمرس خارج ہوتی رہتی ہیں۔ان لمروں کا تجزید كرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بدلہریں جس طول موج اور تہوج کی حامل ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ کے برابر موتی ہیں لینی باالفاظ دیگر ہر چیز سے روشنی کی رسمین لہریں خارج ہوتی رہتی ہیں۔مثلاً بائیڈروجن سے تکلنے والى لمرول كارتك فيلاموتاب تواسيجن سے خارج مونے والی اہروں کی فریکو کشی یا حموج سرخ رتک کی لمرول کے بابت ہو تاہے۔روشنی اور رکلول کی لمریل عضلات اور خلیات میں تحریک پیدا کرتی ہیں۔ اس سے غدود متحرک ہو کر اپناکام بہتر انداز میں سر



او كوں كو جن ركلوں كى كى كا سامنا رہتا ہے وہ ان ر گلوں سے بیسر مختلف ہوتے ہیں جن کی کی سرد ممالک کے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ سرو ممالک

انجام دینے کے قابل مو جاتے ہیں۔ تجربات سے سے بات این فبوت کو سینی چی ہے کہ سورج کی روشن سے جم میں و نامن ڈی پیداہو تا ہے۔ اگر بنفنی رنگ کی شعامیں جسم پر ڈالی جائیں تو اس سے مجھی وٹامن ڈی

کی کی بوری ہوسکتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ مج سویرے فطرت ہمیں پہلے نیلااور اس کے بعد نار فجی رنگ فراوانی سے مہاکرتی ہے۔ جولوگ مبع سویرے اٹھ کر سورج کو طلوع ہوتے و مجھتے رہتے ہیں اور اس بات کو بخولی جانے ہیں کہ طلوع آ فاب سے پیشتر آسان اور بوری نضا کیے نیلے یا آسانی رنگ سے مامور ہو جاتی ہے اور جب طلوع کے بعد فضا میں مہری نار بجی شعامیں بكهر جاتى بين توطبيعت اور احساسات مين كيسي جولاني اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو انائی ہمیں دن بھر تو انا اور چست رکھنے میں مرومعاون ہوتی ہے۔

جب سورج کی روشی سفید ہو جاتی ہے اور تمام دن انسانی اس روشن میں کام کرتے کرتے تھی اور اضمحلال کاشکار ہو جاتا ہے توغروب آفاب کے وقت مہربان فطرت ایک وقعہ پھر نار نجی رنگ کی توت بخش ابروں سے نواز دیتی ہے اور غروب آ ناب کے فوراً بعد مرخی ماکل نیلارنگ گهر ابوتے ہوتے رات کی سیائی میں ڈھل جاتا ہے تا کہ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان نیند کی آغوش میں جاکر آرام کرسکے۔

اگر ہم صرف یمی ایک اہتمام کر لیں کہ روزانہ صبح طلوع آ فآب سے بہلے بیدار ہو کر فطرت کے اس انظام سے مستفید ہونے کی عادت وال لیس تو انسان ایی بوری زندگی تندرست اور صحت مندره سکتائے۔ حفرت خواجه منهس الدين عظيمي ماحب اين

كتاب" كلر تقرابي" مين تحرير كرتے ہيں: رنگ اور روشیٰ سے علاج کے لئے الگ الگ رنگ معین ہیں۔ سر مرون اور چرے کے لئے نیلا رنگ، سینے کے امر اض کے لئے نار تجی رنگ، معدے کے امراض کے لئے زر درنگ، جنسی اعضاء اور جنسی امراض کے لیے جامنی رنگ۔

معالج اینے تجربہ اور صوابدید سے ان رنگول میں دوسرے رسک شامل کر کے امراض کا علاج

چھوٹے سے مچھر کے کانے سے ایک متعدی مرض ملیریا ہو سکتا ہے۔ ملیریا ایس بیاری ہے جو بار بار لوٹ کر ایسکتی ہے اور اگر اس کا مناسب علاج نہ کروایا جائے تو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ <del>ٹا</del>بت ہو سکتی ہے۔

## علامات

ملیر یا دورانید کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ دورہ کے وقت شدید سردی کلتی ہے اور سیکیاہٹ طاری ہو کر تیز بخار ہو جا تاہے۔ بخار چارسے آ ٹھ مھنے تک رہتاہے۔ تھکن سرور د چکر آنا بھوک کی کمی متلی تے پیٹ کاورد جوڑوں اور عصلات کا درد اور خشک کھانسی کی شکایت بھی ہوسکتی ہے۔ علاج

1-آساني رنگ ياني منح دو پيرشام-2-سبزرنگ یانی کھانے کے بعدت 3- مریض کو روزاند اسانی رنگ کی روشن میں وس منك صبح اور سبز روشي مين وس منك شام لنائيں۔





## Raashda Iffat Memorial Campaign for Health & Hygiene

اعصابی خلیے ہی پھوں کی حرکت میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تباہ شدہ موٹر نیوران کو دوبارہ فعال نہیں بنایا جاسکتا اور متاثرہ یٹھے کام کرنا چھوڑ

ویت ہیں، زیادہ تر ٹاگوں کے پٹھے متاثر ہوتے

الل باته مير بيمان اور ناكاره ا ا موجاتے ہیں۔ بیہ صور تحال ایکیوٹ فلديد پير الائس Acute)

flaccid Paralysis) كبلاتي

اور پیدے کے پھول پر حملہ آور ہو تو

بولیو ایک متعدی مرض ہے۔یہ مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلائے، بولیو عمرے کس بھی حصے میں موسکتا ہے۔ تاہم پھاس فیصدے زائد واقعات تین سال ہے کم عمرے بچون میں رونما ہوتے ہیں۔ يوليوس باته اور زياده تربير مفلوح اور ميزه موجاتے ہیں، انہیں دوبارہ فھیک کرنا ا بهت وشوار ملكه لبعض او قات ناممكن

موتاہے۔وائرس کا حملہ شدید موتو

دم سکھنے سے موت مجی واقع خاموش دشمن کے۔پولیووائرس اگردھڑ،لین سینے

Quadriplegia کبلاتا ہے۔ زیادہ شدید حمله Bulber بولیو کہلاتا

ہے۔ جس میں وائرس وماغ

(Barin Stem)

ے موار نیوران بر حملہ کر تا ہاں کے نتیج میں سالس ليمًا، ثكلنا اور بولنا وشوار موجاتا

ہے۔ اگر مائس لینے میں د شواري مو لو Bulbar يوليو جان ليوا بولیووائرس غذا کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور طلق اور آنتول میں تھہر کر این تعداد کو تیزی سے برماتا ہے۔ وائرس کی

اولین علامات کے ظاہر ہونے میں عارے پینیٹن

دن کا عرصہ لکتا ہے۔ ابتدائی علامات بخار، ففكن، مر درد، نة،

قبن (مبعی مجمی دست مجمی موسکتے ہیں) مردن میں المینشن اور اکر او اور ہاتھ پیرول میں دروُ ہو تاہے۔

أنتول کے ذریعے یہ وائرس خون میں شامل موجاتے ہیں۔ اور وہاں مرکزی اعصابی نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر عقبی ریشوں کے ذریعے جمم میں مصلتے ہیں۔ اپن تعداد براهاتے ہوئے وائرس اعصابی خلیوں (موثر فیوران) کو تباہ کردیتے ہیں، یہ

مجى ہوسكتاہے۔

1940ء سے 1950ء کی وہائی تک امریکا اور مغربی بورپ کے منعتی ملکوں میں سے حال تھا کہ ہر سال موسم کرمایس بولیوکی بری پیانے پر وباوں کے نتیج میں ہر طرف افراتفری کی جاتی تھی۔ جن او گوں میں بولیو کے باعث عمل تعنس میں رکاوٹ يرتى تقى انهين "آ منى تجييجرون" مين ركها جاتا تعا-

## يوليو كى اقسام

ائے الال ہو لیو: اسے طبی اصطلاح میں Brunhida کہاجا تا ہے یہ 85 فیصد مریضوں میں پایاجا تا ہے۔



ٹائے سوئم: ید Loan نامی ہو لیوہ جو صرف تین فیصد مریضوں میں

یولیو کی ایک قسم خاموش یولیو مجسی ہے۔ یہ ورافت میں خلنے والی بیاری ہے اور اس کا وائرسنے کی غذائی نالی میں موجود رہتا ہے لیکن اس کے نظام اعصاب پر حملہ نہیں کرتا، البذا بیاری کی علامات مھی ظاہر

ایک اور اہم قشم Abortive Polio ہے۔ اس قشم میں وائرس کا حملہ شدت سے نہیں ہو تالیکن یا کچ سال کی عمرے بچوں سے لے کر

پچاس برس کے بوڑھوں میں موجو د ہو تاہے اور اس قسم میں حاملہ خوا تین مجی مبتلا ہوسکتی ہیں۔اگر سر ورو، متلی اورقے زیادہ ہوتو فورا کا کناکولوجسٹ سے رجوع کرلینا بہتر ہے۔

پولیو کی ایک اور اہم قتم Non Paralytic میں ہے۔ اس قتم میں نظام اعصاب کے متاثر ہونے کی تمام علامات پائی جاتی ہیں لیکن فالج نہیں مو تا کیونکہ اعصابی نظام کو مستقل نقصان نہیں پہنچنا، صرف سوزش ہوتی ہے جوعلاج معالج سے فیک موجاتی ہے۔ البتہ ایک قتم Paralytic Polio کا حملہ انتہائی شدید موتا ہے اور سے فظام كوور ہم برہم كرويل ہے۔

> یہ دراصل لوہ یاسی دھات کے بڑے بڑے سلنڈر ہتھے جن میں ہوا اس طرح داخل کی جاتی تھی کہ وہ میمیرون کی مانند کام کرتے سے اس طرح ان سلندرون میں موجو دلو گوں کوسائس کینے میں مدو مکتی مھی اور وہ زندہ رہ یاتے سے۔ آج کل ایسے "آہی Positive Pressure کی جگه زیاده تر Positive Pressure

Ventilator آگئے ہیں۔ معددور عضوكو دوباره فعال كرف كي چو تك كوكي

موثر دوا دستیاب مہیں ہے اس کیے معذور افراد کا علاج محض علامات کی بنیاد پر کمیا جاتا ہے۔ گرم مرطوب ہوااور مالش کے ذریعے عضو کے پیٹھے فعال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھوں کو فرم بنانے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں۔

1950ء كي د بائي تك يوليوني ترقى يافته اور ترقى بزير دونول ملكول مين أفت ميا ركمي تمي منعتي ملكول تك مين هر سال بز أرول ينج مفلوج اور معذور



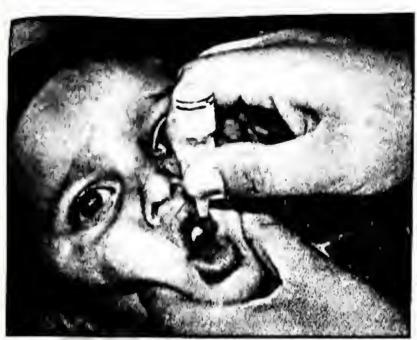

ہوجاتے ہے۔ 1960ء سے تفورا يهلے اور تھوڑا بعد آئی ہی وی (الحكشن كے ذريعے دى جانے والى ویکسین) اورادنی دی (خوراک کے طور پروی جانے والی ویکسین) کے آنے سے بولیو پر قابو یالیا کیا اور لوگول كوسكوكاسانس ملا\_

ترتی پزررمکوں نے بولیو کو بڑا مئلہ مانے میں خاصی ویر لگائی۔

1970ء میں ایک سروے سے معلوم ہوا کہ بولیو ترقی پذرر ملکول میں مجی عام ہے اور ہر سال ہزاروں بول کو معذور کردہاہے۔1970ء کے عفرے کے دوران دنیا بھر میں ہولیو کی دیکسین کے قطرے (اولی وی) بلانے کاسلسلہ حفاظتی فیکوں کے قوی پرو کرائم (اعر میشنل امیونائریشن پروگرامز) کے تحت شروع كيا كيا جي سے كئي ملكوں بيں اس پر قابو يانے

بولیو کی سب سے بردی ظاہری علامت کسی عضوکا مفلوج ہوجانا ہے۔ پولیو کے انگیشن سے اگر ایک مرارافرادمتا رہوتے ہیں توان میں سے دس سے مجی مم افراد مفلوج موت بين ليني الليش ك مقالب میں مفلوج ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ انفیکش کے 90 فصد ك لك ممك واقعات مين فلو جيس علامات مثلاً معمولی بخار، طق میں سوزش، پیدے کا درد اور تے وغيره لعني نهايت معمولي طور پر ظاهر موتي بيل يا پھر سرے سے ظاہر ہی جیس ہو تیں اور کس کو اس الفيكش كى خبر مجى نهيں موياتى - البته يائج سے وس فیمد ہولیو انٹیکش کے نتیج میں Aseptic

Meningitis بوسكتاب -جودماغ كى بيروني جملي كا ورم اور سوزش ہے۔

الفيشن كے مقابلے ميں مفلوج ہونے كى شرح اتنی کم کیوں ہے...؟اس کا جواب کوئی نہیں جانا، جن وجوہات کی بتا پر متاثرہ فرد میں مفلوج ہونے کا محطرہ بڑھ جاتا ہے وہ اس کا کمزور مامونی نظام (Immune deficiency)، حمل، ٹانسلز کا لکاوا ويناه بهول مين المحبيكش لكواناه سخت ورزش أور

بوليوكو"بوشيده وائرس" كهاجاسكتام كيونكه بي این موجود کی کو محسوس نہیں ہونے دیتا اور ایک سے دوسرے فرو کو منتقل ہو تارہتا ہے۔ اس وائرس سے متاثره كم ازكم 90 فيصد افراد مين مرض كى كوئى علامات عبيس يائي جانيس اور وه خود مجى اس ك موجود کی سے لاعلم رہتے ہیں۔ ابتدائی اللیشن والے مریض کے فضلے میں بولیو وائرس و قنا فو قائمی ہفتے تک خارج ہوتا رہتا ہے۔ اگر مفائی ستحرائی کا عمدہ انظام نہ ہو تو یہ فضلہ کمیونی میں جنری کے ساتھ وائرس مجيلانے كاذريعه بن جاتا ہے۔ خصوصاً حجوث،

ي اس وائرس كا زياده برى طرح نشانه بنت ري

كيو كله عام طور پر ائيس يونى كرنے كے آواب اور اس کے مفائی کے طریقوں اور احتیاطوں کا پوری طرح علم نیں ہو تا۔ نضلے میں موجود وائرس غذا تک ونيح ين اس لي مفائي سقرائي كا ابتمام ببت

شروع شروع میں وائرس خاموشی کے ساتھ پھیلٹار ہتاہے اور محلے میں زیادہ صفائی ستقرائی نہ ہو تو متاثرین کی تعداد سینکروں تک پہنچ جاتی ہے۔ تب كميں جاكر مفلوج مونے والا پبلا مريض سامنے آتا ہے۔وائرس کے اس طریقہ کارکی بنا پر عالمی ادارہ محت کا میال ہے کہ اگر کمیں کوئی ایک فرد ہولیو سے مغلوج ہواہے تواس کا مطلب سے کہ وائرس اس علاقے میں غوب اچھی طرح میل چکاہے۔

کوئی فرد ایک مرتبہ ہولیو کے دائرس میں مبتلا ہوجائے تو عمر بھر کے لیے محفوظ ومامون ہوجاتا ہے۔ تاہم یہ مامونیت مضوص فتم کے وائرس سے بی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مخص ٹائپ ون وائرس کا نشانہ نہیں بن سکتا ہے۔ تاہم ٹائپ ٹو اور ٹائپ تھری وائرس میں مبتلا ہو سکتاہے۔

بولیو وائرس کی مورث و یکسین کی تیاری بیسویں مدی کے بڑے کار ناموں سے ایک ہے۔ قطرول کی صورت میں وی جانے والی ویکسین، او بی وی، ڈاکٹر البرك سابن (Sabin) في 1961ء يس تيارك متی اس سے قبل 1955ء میں ڈاکٹر جوناز ساک (Jonas Salk) نے الجیکش کے ذریع لگائی مانے والی و یکسین بنالی تھی۔ وونوں طرح کی ویکسین تنوں اقسام کے پولیو کے لیے موثریں۔

ہولیو کی ویاکا ایک مخصوص عرصہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں مس منم کے آپریش خصوصاً ٹانسلز کے ہر بیش نہیں کروائے چاہئیں اور غیر ضروری طور پر لیے نیں لگوانے چاہئیں۔ سرعج سے مرف میسیا تا تنس ہی مسلنے کا خدشہ شیس ہو تا۔ بولیو کا وائرس مجى اس دريعے سے پھيلا ہے۔

ماں بننے والی خاتون کو حمل کے ابتدائی ونوں میں احتیاطا پولیو کے قطرے پلوانے چاہئیں۔

ایک سال کی عمرے پہلے جہلے حفاظتی فیکوں کا كورس مكمل كروانے سے بيج بوليوسے في سكتے إلى-یاد رہے کہ اگر ایک بیچے کو حفاظتی فیکول کا کورس مل نبیں کر لیاجا تا توبیہ بیاری کئی بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکت ہے اور بیج تمام عمر کے لیے معذور <u> بوسکتے ہیں۔</u>

سرکاری سطح پر ملک بھر میں خصوصی مراکز سے یانج برس کی عمر تک کے بچوں کو حفاظتی قطرے یلائے جانے کے انتظامات موجود ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ تھر آنے والی میموں سے تعاون نہیں کیا جاتا اور خوا تین کہدویتی ہیں کہ ہم تو پلا چکے ہیں اور کتنی مرتبہ پائی، میڈیکل سائنس کے مطابق کوئی بچہ متعدد مرتبہ بولیو کے ڈراپس کی لے تب مجمی کوئی حرج نہیں لیکن اگر ایک بھی بچہ پینے سے رو حمیا تو یولیو كاخطره سرول يرمندلا تارب كا

سبسے اہم بات یادر کھیں کہ اسے بحول کی صحت سے متعلق معاملات پر ہر گز سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ ہاری آئندہ تسلیں متدرست وتوانارين

LAKOK!

130

DAKEOCHEY COM



جب ہم کسی مرض میں بتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے کئی ادویات ادر بھی اپنی بائیونک کا بھی بے در لیٹے استعال کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی تی احتیاط سے کام لیاجائے تو بہت سے امر اض سے محفوظ رباجا سکتا ہے، بیار ہونے کی صورت میں کئی عام امر اض کا آسمان علاج ہمارے بکن میں بھی موجو دے۔ بکن ہماراشفا خانہ بھی ہے۔ یہاں ہم ایسے چند طبی مسائل کا ذکر کریں مے جن کاحل آپ کے بکن میں بھی موجو دہے۔

اگ جانے سے شروع ہوتے ہیں۔ مریض (مریضہ)
کوشدید سروی محسوس ہوتی ہے اور کیکی طاری ہوجاتی
ہے۔ سانس لینے میں دفت پیش آتی ہے ، سینے میں
شدید ورد الحصے لگتا ہے۔ بعد ازان کھانسی شروع
ہوجاتی ہے اس کے ساتھ گلائی بلغم لکتا ہے جو بعد میں
براؤن بھی ہوسکتا ہے۔ مریض کو بخار ہوجاتا ہے اور
سر بھی ورد کرنے لگتا ہے۔ ممونیا زیادہ شدت اختیار
سر بھی ورد کرنے لگتا ہے۔ ممونیا زیادہ شدت اختیار
کرجائے تو بلغم زیک آلود دکھائی ویتا ہے۔ یہ بجاری
جھوٹے بچوں کو ہوجائے توان میں شدید ہے جینی اور
جھوٹے بچوں کو ہوجائے توان میں شدید ہے جینی اور

مونیا کی پیروروں کی شدید جلن کی بیاری ہے، جو موتی ہیں۔ کو عیت کامر ض ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ کوشے وار (Lobar Pneumonia) میونیا اور شعبی (Bronchial Pneumonia) میونیا۔ تاہم دونوں آپس میں ملتی جلتی علامات رکھتے ہیں۔ دونوں کا ایک ہی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ہی دونوں کا ایک ہی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ہی وجاتا ہے۔ اس وقت اسے عام زبان میں وہل مونیا کے ہمت سے کمیسز سریا گلے میں سردی میں مردی

131

BY KEUGIELAN COM

پینہ ہوجاتے ہیں ان کا ٹمپر بچر 105 در بے فارن ہائیٹ تک جا پنچتا ہے۔ مونیا کی تمام اقسام کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ان مریضوں کے مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ان مریضوں کے پیمپیمروں میں پانی بھی بھرجا تاہے۔

نمونياكي وجوبات

مونیا ہمارے پھیچھڑوں میں بیکٹیریا، وائرس،
یاشکس کی افکیشن سے ہوتا ہے۔ بعض کیمیادی اجزا بھی
اسے پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں ممونیا کے خلاف
قوت مدافعت ہوتی ہے۔ لہذاان میں یہ بیاری آسانی سے
پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے اس بیاری میں مبتلا ہونے
کے امکانات دوسروں سے نائد ہیں۔ ان میں مندرجہ
ذیل لوگ شامل ہیں۔

1- بوڑھے اور دوسال سے کم عمر بیجے۔ 2۔ سگریٹ بینے والے لوگ۔

3۔دھےیا کسی دوسری سائس کی بیاری میں مبتلا کو گ۔ 4۔ وہ لوگ جن میں قوت مدافعت دوسروں سے مہموتی ہے۔

5- كيشرياليوكيمياك مريض-

6۔ بند مجگہوں (جہال پر ہوا کا گزر نہ ہو) میں رہنے والےلوگ۔

7- زهر ملى فضائل سائس لينه واليـ حفاظت اور علاج:

مونیاایک قابل علاج بیاری ہے۔ نمونیاکے زیادہ تر مریض علائے سے ملیک ہوجاتے ہیں لیکن شدید نمونیا جان لیوا بھی ہوسکتاہے۔ نمونیہ کی تشخیص کے بعد ڈاکٹری مدایت کی سختی سے پابندی کی جائے۔

یہال مونیائیں مفید ماہرین کے بتلے ہوئے چند شخدیے جارہے ہیں۔

بیاری کی علامات ظاہر ہونے کے بعد میتی کے بیجوں کی "چائے" بناکر فی جائے تو اس سے پسینہ آتا ہے جس سے زہر لیے مادوں کو خارج کرنے میں مدو ملتی ہے۔ یہ "چائے" دن میں چار مرتبہ فی جائی چاہیے۔ جوں جوں حالت بہتر ہوتی جائے اس مقدار۔ کو کم کردیا جائے۔ اس "چائے" میں چند قطرے کی میں کا رس ملا دیا جائے تو ذاکفتہ بہتر ہوجاتا ہے۔ کی مسائل بہتر طور پر حل میتھی کے زیج سے شفس کے کئی مسائل بہتر طور پر حل میتھی کے زیج سے شفس کے کئی مسائل بہتر طور پر حل

متاز فزیش ڈاکٹر ایف ڈبلیو کراسمین F.W متاز فزیش ڈاکٹر ایف ڈبلیو کراسمین F.W کھانا Crosman کے مطابق لہمن کا جوس مریض کے فہو تیا ہے۔ لہمن کا جوس مریض کے سینے پر ملنے سے بھی فائدہ موتا ہے۔ تل Sesame) بھی ممونیا کے مریض کے لیے مفید بتائے جاتے ہیں۔

لل اور الس كان اور ذراس انمك شهد ميں ملاكر چائے سے بھی نمونیا کے مریضوں كوبہت فائدہ بہنچتا ہے۔ احتیاط

مریض (مریضه) کو خیز پتی والی چائے، کافی، معنومی فوڈ، تلی ہوئی اشیاء سفید چینی، سفید آثا، اور اس سے بن ہوئی چیزیں، اچار چٹنی اور سموسے پکوڑے وغیرہ سے پر ہیز کرناچاہیے۔ تمبا کو نوشی سے بھی مکمل اجتناب کیاجاناچاہیے۔

مونیا کے دوران پانی گونٹ گونٹ بینا بھی مفید پایا گیاہے جب تک بخارے تھوڑے تھوڑے و تفوں کے ایک بعد گونٹ گونٹ کو شاہدی رکھیے کیونکہ اس سے . جسم کی تیش میں کی آتی ہے۔ جسم کی تیش میں کی آتی ہے۔

THE THE



پھوڑے تمادانے دھے اور کڑھے ہیں۔ بلیک میڈز اس وقت نظر آتے ہیں جب روغن بالوں کے غدود میں سخت ہو کر مسام پر دباؤڈالتے ہیں تا کہ وہ جلد کی سطح سے باہر تکلیں۔ پہال پر روغن باہر کی آسیجن ہے مل کر سخت ہوجاتا ہے اور اس کارنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ ای کو بلیک میڈز کہتے ہیں۔ وائث میڈزاس وقت نکلتے میں جب بالوں کے غدود کے اغدر

والے غدود کو تحریک کنچاتی ہے۔ حکیم عادل اسمعیل کے بیار اس وجہ سے جو چکنائی وہاں جس سے روغنی رطوبت جلدی

جع ہوتی ہے دوباہر آنے کی کوشش کرتی ہے اور یکی وائت ويدركملاتين-

وائث میڈز کو دبانا نہیں جاہے اس سے چھنابث اور جلد کے فلے ڈرمز (Dermis) کے اندر طلے ماتي-

الفيشن ہونے كے امكان برد جاتے ہيں يہ باہر نہیں آسکتے بلکہ مرہ نمادانے بن جاتے ہیں۔

يه مرض عام طور پر باره سال سے لے کرچو بیں سال تک کی خرے لڑے اور لڑکیوں کو ہوتا ہے۔ اگر مناسب علاج نه کرایا جائے توبیہ مرض چرے یہ داغ چور جاتاہے۔

اللہ میاسوں سے چھکادا حاصل کرنے کے ليے ضروري ہے كہ آپ مهاسول كو نوچے اور جينيخ عيرين كرك-

کیل مہاس (Acne)

مهاسول کو عام زبان میں کیل اور انگریزی زبان یں (Acne) کہتے ہیں۔ س بلوغت کے وقت بارموزز كثير مقدار من خون من شامل موجاتے ہيں۔ خون میں ہارمونز کی بیا عارضی کشت بالوں کی جروں میں بائے جاتے والے چھوٹے چھوٹے روغن بنانے

خلیات کی ٹوٹ محوث سے ال کر جلد کی سطح پر جمع ہو جاتی ہے اور خشک جلد کے مسلات بند ہوجاتے ہیں۔ يى خشك ماده يهلي سايى ماكل مكتد بن جاتا ہے جو ك مہاسہ کی مملی نشانی ہے۔اس ساہ نقط کے بیچے روغنی رطوبت مسلسل بنتی رہتی ہے۔اس رطوبت کو باہر للنے کاراستہ نہیں مااس لیے کید Sebaceous) (Gland کیول جاتا ہے۔ پینہ فارج نہ ہویانے کی وجہے محولے ہوئے کیمہ پر مزید دباؤ پڑتا ہے اور وہ متورم ہوجاتا نے جلد میں موجود جرافیم اس میں موزش پیداکرویت بی اور مرض تیزی سے معلنے لک ہے۔ چرے کے روغنی غدود ان اثرات کوسب سے زیادہ تول کرتے ہیں۔ان میں سے کچھ سابی ماکل اور بعن سيد بر عدد الل ا كمنى كى مجيان بليك بيذز، وائث بيذز اور برك

لیموں کارس نجوڑ کر چیرے پر ملنے سے مہاسے ختم ﷺ ... مغز فتم نیم، دہی کے پانی میں تھس کر رات كوسونے سے بہلے اور منع چرے ير مليل-الله بين كو چهاچه مين ملاكر پييث بنالين-رات كوسونے سے پہلے چرے پرلیپ كزے محفظ بعد چرے کود عولیں۔ المناب توداني رات كرم ياني ميس مجلووي اور صبح الچھی طرح مل کر چھان کر نہار منہ پیکیں۔ ﷺ ... قبض نه مونے دیں۔ اگر قبض موجائے تو ایک چیج اسپنول کی بھوس رات کوسونے سے پہلے یانی کے ساتھ لیں۔ ﷺ... معجون عشبه صبح نهار منه اور شام آوها آدها بيني مفير ہے۔



صابن کے جماک بنائیں اور ململ کا کیڑا اس میں مجلو کر دن میں تین سے چار مرتبہ اچھی طرح چبرے کو صاف کیا جائے تاکہ جلد کے سامات کمل جائیں۔ رو غنی رطوبتیں دور ہوجائیں اور جلد کے مسامات میں مینے ہوئے اجزاء آسانی کے ساتھ خارج ہو جائیں۔ الله على المرش والاكوئي المرش والاكوئي لوش یا کریم نه لگائیں۔ بیہ جلدی مسامات کو بند کر کے يينے كے اخراج كو روك ديتے إين اور ساتھ اى جلد میں سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ الله اور صابن الگ کرلیں تاکه کھر کے دو مرے افراد اس کے انفیکشن سے محفوظ رہیں۔

گائے کا کوشت، انڈہ، سمندری غذامیں (سی فودز)، مرغی، منهائیان، کیک، ویسٹری، جاکلیث، نشاستے والی غذائیں، تھٹی اور تلی ہو کی اشاہ سے پر ہیز كياجائ - مرم مسالون كاكثرت سي استعال، خشك میونے اور کافی بھی مہاسوں کی پیدائش کو برحاد ين بي-

: علاج كيل مهاسول كے ليے چند يوناني ادويات كے نسخه تحرير كي جارب ہيں۔ اس یانی سے چرے کو ون میں تین سے جار م شهرد حوس ﷺ یک فی می پیس کر تمار کے رس میں اچھی طرح حل کرکے پیٹ بنالیں۔ چرے پر پیٹ لیب کرکے آدھے مھنے بعد نیم کرم پانی



مختلف ٹو ککوں کا استعال دنیا بھر میں عام ہے۔ مختلف ٹو ککوں سے مرد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوا تنین تھی... تاہم امور خانہ داری میں ٹو مکوں کی ضرورت زیادہ پرتی ہے۔خانہ داری چونکہ خواتین کاشعبہ سمجھا جاتا ہے اس کیے الو ككول كا استعال تجي خواتين زياده كرتي بين-محرم الرف سلطانه برسهابرس سے مرکزی مراقبہ بال میں خدمت خلق کے پروگرام سے وابستہ ہیں۔ خاص و عام میں اشر فباجی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ ایک کولیفائیڈ طبيبة بھی ایں۔ اگر آپ مھی اپنی آزمودہ کوئی مركيب قارتين كوبتانا جابي توروحاني وانجسك كي معرفت اشرف باجي كولكه سيعيز

ڈبل روٹی کے سلائس ۔ تازہ ذیل روئی بعض او قات چھری سے کافنا مشكل موتى ہے۔آپ جمري كو كھولتے ياني ميں وبوكر ولل رونى كاك ليس-آسانى سے كن جائے كى-م آٹے کو کیڑوں سے بچائیں آئے کو کیروں سے بھانے کے لیے سیاہ (کالا) زیرہ لے کراسے کوٹ کراس میں تمک بیا ہوا الما کر یان کے ساتھ کلیہ بنالیں اسے خشک کرے آئے میں ر تھیں آٹا کیروں سے محفوظ رہے گا۔اس کے علاوہ تیزیات کے بنوں کی ہو تلی بناکر دکھے سے آئے میں

ابینگن کے چھلکے اتاریں بینکن کابھر منہ بنانے سے بہلے بینکن کے اوپر تیل لكالين و حيك آرام ارجاس ك-چهري تيز كرنا 🐩 🖈 چیریوں کی دھار تیز کرنے کے لیے آپ جار مے یا مج کمانے کے جی کافی لے کر اوون میں یا ج من رك كر مرم كرلين محرايك في يورك ياوور ملا كرسمى يو تل يس ركه يس

چروں را اگر کسی کیڑے سے رکز کر و چھ ليس- وهار تيز بو فات كي استان



£2014/50

كيزے نيس يزتے۔ پھٹے دودھ کا استعمال مے ہوئے دودھ کو کارآ مد بنانا مقدود ہو تو ایک مان برتن مي دوده ذال كر يولي ير ركه دي-جب دوده الملئے لکے تواس میں ایک یادولیموں کارس ذال دیں تحوری دیر کے بعد جب دورہ اور یانی الگ الگ ہو جائی توج لیے سے اتار کر کیڑے سے جمان لیں۔ یہ مالع اس مخص کے لیے مغیرے جے اصل دوده مضم نبيل مو تا۔

بزیوں کا یانی جب آب مبزیاں ابالیں تواس کے یانی کو ضائع مت كرير- اس كرم يانى كو استعال كرنا چاہے-کیونکہ اس یانی میں سبزیوں کے گئی وٹامن شامل الوتيال

جهینگروں کو بهگانا كمرول، كونول، الماريول، ديوارول اور بكسول کے یعے بورک اور کیڑوں میں فائل کی گولیاں رکھنے ے جمین ماک جلتے ہیں مران کولیوں کو بول ک بیجی سے دور رکھاجائے۔

سرخ روشنائي كاداغ مناثرہ صے پر دی لگانے سے سرخ روشا کی کاداغ دور ہوجائے گا۔

پالک کارنگ اور ذائقه يالك الإلت وقت اكراس بي كمان كاسودًا جلى بمر ذال دیا جائے تو یالک کا رنگ اور ذائقہ خیک دے گا۔

مسوركي دال جلد گلائين مور كادال يكات وقت اكراس بس باري ياتمي

شروع می می دال دیں تو اس سے وال جلدی مل جائے گا۔

پاؤں صاف رکھیں كرم ياني من دو چي سركه وال كر اين ياك عدره من کے لیے پانی میں ڈال دیں۔ یہ عمل فتح ین ایک مرتبه دہر انحل یاؤل صاف اوجا کی گے۔ کچے رنگ پکے کرنا جو کڑے رنگ چوڑتے ہیں انہیں کچے دیر کے

ليه ملاني من في ياني من ممكودي-لکری کے ڈیکریشن پیس صاف کرنے کے لیے

ملے کڑے فوب ماف کریں پر کڑے می ذراسا تل لكاكر ويكوريش بي يرخوب لميس الن ش جك آجائ كاكر كبيل سے ٹوٹ كے بي يا خراش آئی ہے۔ تو موم موی رتک جاکلیٹ رتک کو طا کر بمردين خراش غائب موجائے كى۔

تیل کی صفائی مزرے تل ماف کرنے کے لیے میلے تمون ساآٹا میزیر چڑک ویں اور اے لین انکی کی مرو ہے کمیں۔

آٹا ہٹاکر آخریں کڑے سے میز ایجی طرح ماف کرلیں۔

پورے اخروث کی سجاوث اگر آپ کو بمک یا کیک کی مجاوث کے لیے ثابت اخروث کی مزورت ہے تو اخروث مھیلتے ہے يملے دو دن كے ليے شمنداكرنے كے ليے ريغر يجريش سر کودی۔

دودن بعدجب آپ انہیں چیلیں کی تووہ عابت

136

DAKSOCKETY COM

حالت میں آپ کوملیں مے۔

دہی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے دی کی کھٹاس دور کرنے کے لیے اسے دس

منٹ کے لیے ململ کے کپڑے میں لٹکا دیں تاکہ چھاچھ الگ ہوجائے۔ ہخر میں جو علیحدہ دہی عاصل ہوگی اس میں دودھ ملالیں، کھٹاس ختم ہوجائے گی۔

ریفریجریٹراورواشنگ مشین کی حفاظت

اگرریفریجریفر اور داشنگ مشین کو خاصے عرصے تک کے لیے استعال نہیں کرنا ہو تو اس میں کو کلے کے چند مکاڑے ڈال ویں تاکہ کیڑے مکوڑوں اور پھیچوندی سے بیہ محفوظ رہیں۔

اچار کے برتنوں کی صفائی
اچار اور مربوں کے برتنوں میں سے اچار ختم
ہونے کے بعد بھی ہو نہیں جاتی۔ اس بو کے خاتے کا
آسان طریقہ ہے۔ ایک جلتی ہوئی تیل کو خال برتن
میں ڈال کر برتن کا ڈھکنا مضبوطی سے بند کردیں۔
چند منٹوں کے بعد برتن کو دھولیں، یو بالکل ختم
ہوجائے گا۔

لکڑی کے سخت داغ دور کرنے
کے لیے
کئری پر پالش کرتے ہوئے اگر موم کے ساتھ
ریگ بھی شامل کر لیاجائے توسخت رکڑ کے داغ بھی
آسانی سے دور ہوجاتے ہیں۔

ماربل کی صفائی ماربل کی صفائی کے لیے کسی قتم کا سخت کلینر نقصان وہ ہو تا ہے۔ ہمیشہ گرم پائی اور ڈٹر جنٹ سے اسے وھو کر صاف کیا جائے اور اگر پالش کرنا مقصد ہے توسلیون و کیس کا استعال کرنا چاہیے۔

ہو یوں وس میں وہ ہو ہے۔ کھڑکیوں کے شیشوں کی صفائی کھڑکیوں کے شیثوں کو صاف کرنے کے لیے پائی میں سرکہ ملاکر کاغذ کی مددسے رگڑیے۔شیشے بالکل صاف ہو جائی ہے۔

لکڑی کے فرنیچر کی چوٹ کے لیے
اگر لکڑی کے فرنیچر کی چوٹ پر موٹا کیڑا بچھاکر
استری کی ٹوک رکھی جائے تو استری کی بھاپ سے
خراب جگہ کی لکڑی پھول جائے گی، جسے بعد میں
پائش کر کے دوبارہ نیابنا یاجاسکتاہے۔
معدد

انگور دل کی بیباریوں اور کینسر سے بچاؤمیں مددگار

انگورنہ صرف ویکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں بلکہ انہیں کھانے
سے دل کے دورے اور کینسر سے بھی بچاجاسکتا ہے۔ طبی ماہرین کا
سے دل کے دورے اور کینسر سے کینسر دل کی بھاریوں اور کئی طرح
سے انگیشن سے بچاؤممکن ہے۔
سے انگیشن سے بچاؤممکن ہے۔

137

£2014/50

مزوری مقدار میں ماف ہوا نہ مائے تو جسم میں اسیجن کی کی واقع ہونے ملک ہے،

"ومه" مانس کینے میں ( وشواری محسوس کرنے یا بانینے ک ایک کیفیت کانام ہے۔اس کے

اس کی کو پورا کرنے کے لیے سائس لینے کی رفار مریش پر "سانس رکنے کے کئی جلے" ہوتے ہیں، قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے اور انسان جیز جیز سانس حملوں کے در میان ایسے لمحات مجی آتے ہیں جن میں لینے پر مجبور ہوجاتا ہے یہی کیفیت "دمہ"

مریض بالکل ناریل سانسیں لیتاہے۔

کہلائی ہے ہوائی نالیوں کی مخبائش میں کمی کی بہت سی وجوہ ہوسکتی ہیں۔مثلاً ان میں لیس وار رطوبت یا بلغم اکٹھا ہوجائے اور تھیلیاں ہوا کو تبول کرنے کے لیے تھیل

ماضی کے مقابلے میں اب دے کی شدت کئی منابڑھ چکی ہے۔ایشیاء کے ترقی پذیداور نسبتا سہولتیں ر کھنے والے ممالک کے عوام بڑی تیزی سے دمے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وے کی اس شدت پر بروں

نہ سکیں۔خود مجھیم وں یا اس کے سے زیادہ بچے انتہائی تکیف فراکٹرمحمدشہزاد کے تی حصول میں ورم پیدا ہوجائے

کی وجہ سے موائی تھیلیوں پر وہاؤ پڑنے سکے یا کھیں وں میں موجود خون کی ہزاروں رموں میں خون زیاده مقدار میں رک کر ہوائی محفیاتش

و الله الله الله كيون سوتاً سي الله ت کوئی ہات کرنے سے قبل ہمیں عمل تنفس پر ایک نظر ڈال لین چاہے۔ سانس لینے کے عمل میں

ناك، منه، حلق، حنوبره اور مجیرے صہ لیتے ہیں۔ مجيس موائي ناليال موتى بین جو تقسیم در تقسیم مو کر باریک سے باریک تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان نالیوں کے آخری سروں پر ہوا كي جيوني جيوني بزارون تعيليال موتی بین ان تقیلیون مین ناصاف خون سے کارین ڈائی آکسائیڈ الگ ہوجاتی ہے جے ہم اپنی ناک کے دريع فارج كروية إلى-ا اگر کسی وجہ سے نالیوں کی مخالش هم بوجائے لینی ان میں



PAKSOCIETY COM

کو کم کردے۔

جدید ترین تحقیقات کے مطابق دے کے وس میسے اومریضوں میں دے کا سب "الرجی" بنتی ے۔ ہارے کھیمٹرے سیکووں جھوٹے جھوٹے خانوں پر مشتل ہوتے ہیں جن تک ہوا چھوٹی چھوٹی اليوس كے ذريع مينيمتى ہے۔ دے ميں مبتلا فرد اس اعتبارے مخلف ہو تاہے کہ وہ الرجی کا سبب بننے والی كسى بھى شے كے ہوائيں شامل ہونے كے باعث ان نالیوں پر بڑنے والے اثرات کی وجہ سے مانس لینے میں وشواری محسوس کرنے لگتا ہے۔ دھے کا حملہ مونے کی صورت میں ہواکی گزر گاہ نالیوں کا اندرونی حصه سوج جاتاب اور بنگ موجاتاب لبذا مجيميعمرول کو ہوا کی مطلوبہ مقدار ملنا بند ہوجاتی ہے۔ بعض صور تول میں ان میں جیکنے والامادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو خر خرامث، کمانی اور سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتاہے۔ اگر مجھیم وں میں خرانی پیدا کرنے والی آلود گی کی مقدار زیاده مو تو حملے کی شدت مجی ای مناسبت سے بڑھ جاتی ہے اور دے کی دیگر سکین علامات مجى سامن آجاتى بيل- مختلف شوابد اور محقيق متائج کے مطابق ہوائی آلودگی دے کے حلے کا سبب بنی ہے۔ گاڑیوں کا دھواں، عام وھوال، سگریث کا د هواں اس اعتبار سے پر خطر ہیں۔ ہوا نہ چلنے کی صورت میں دھندیا کہر بھی دے کے حملے کا سبب بن جاتی ہے۔ای طرح درجہ حزارت میں اجانک کی مجی دے کے مریضوں کے لیے مطرناک ابت ہوتی ہے۔

علامات دمه كىسب سے برى علامت توسانس كے ساتھ

سین جیسی آواز (Wheeze) ہی ہے لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت کھائی، بھا گئے دوڑنے یا ہنے علاوہ رات کے وقت کھائی، بھا گئے دوڑنے یا ہنے سے شروع ہو جانے والی کھائی اور کئی ہفتوں تک رہنے والی کھائی ہوسکتی ہیں۔ جن بی کھوں میں محملہ بار بار ہوتی ہو ان میں دمہ کی تشخیص آسان ہے۔ مسئلہ ایک سمال سے کم عمر کے بی بی کی مرکزی کا ممونیا ہوائری کا ممونیا بیوں کا ہمونیا کور دمہ کی طامات ملتی جاتی اور ممال کے مالے کاسب بنتی ہیں۔

زیادہ شدید دورے کی صورت میں سائس لینے میں دشواری کے ساتھ بے چینی کی کیفیت، ول کا میزی سے دھر کنا، شدید پسینہ، بولنے میں دشواری، سیدھالیٹنے میں دقت وغیرہ جیسی علامات موجود ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں علاج سے غفلت کی وجہ سے مریض کا سائس بھی بند ہو سکتا ہے۔ اس کے ہونٹ اور ہاتھ پیر نیلے پرسکتے ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

میں بیشتر دمہ کے مریضوں کو بالوں والے جانوروں کو گھر سے جانوروں سے الرجی ہوتی ہے۔ جانوروں کو گھر سے باہر رکھیں، پالتو جانوروں کو دمہ کے مریضوں سے دورر کھیں۔

House میں میں گھریلو اشیاء جس میں Dustmite پائی جاتی ہے۔ومہ کی علامات کو بردھاتی ہیں۔ ان سے دور رہیں۔

المرآپ کویاآپ کے بیچے کو ومد کی شکایت ہے آتو سکریٹ نوش سے گریز کریں۔
اگریٹ درد دانوں سے اکثر دمد کی علامات میں اضافہ ہو تاہے۔ پھولول کوبہت قریب ندر کھیں۔

المالات المنت

140

Preventor وسد کو کارول کرنے

والى اوويات

الله المراق المحال كرف المتعال كرف المحال المحا

آپ کی آمائی کے لیے ڈاکٹر ایک طریقہ کاریا

کردے سکن ہے۔ اپٹ ڈاکٹرے معلوم کریں کہ کون

کردوا قوری استعال کی ہے اور اس کو کس طرح دمہ

کے جملہ کے دوران استعال کرتا چاہے۔ ڈاکٹر

کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں۔ اپنے ڈاکٹر
سے کہیں کہ وہ لکھ کر بتائے کہ کون کی دوا کب

لینی چاہے۔

ومہ کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر ہر روز استعالی

کرنے ہے بجیج و اس کی حاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ

بہت مالوں سے ومہ کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر
ایس الاوں ہے ومہ کو کنٹر ول کرنے والا انہیلر
ایس الاویات استعال کررہے ہوں، تو بھی

اوویات سے سائس کی نالیوں میں موجو و سوجن کم

اوویات سے سائس کی نالیوں میں موجو و سوجن کم

ہوجاتی ہے۔ Preventive دوائی ڈاکٹر آپ کو
مدر جہ ذیل صور تول میں استعال کرواسکہ ہے۔

مدر جہ ذیل صور تول میں استعال کرواسکہ وجہ سے

میر جہ ذیل صور تول میں استعال کرواسکہ وجہ سے

ٹوٹ جائے۔

اگر آپ کو بہت کم وقفے دمہ کا تملہ ہو۔ اگر آپ کو بفتے میں دو مر تبہ ہے زیادہ لیک فوری اثر کرنے والی دوا کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ کو وہ مرکز مرکز والی Preventor دوا کی مجی

مرورت ہے۔ ڈاکٹر آپ کی دوائیں اور ان کی مقدار بدل سکتا پھل سبزیوں اور قدرتی اشیاء سے دمہ کے علاج
کے لیے ضروری ہے کہ چڑی زیادہ ہوں۔ وے کے
علاج میں ابسن مغید بتایا جاتا ہے۔ مرض ابتدائی
مرطے میں ہوتو ابسن کی ایک پوسمی تیس گرام دودہ
میں ابال کر بلادی جائے۔ اورک کی گرم گرم چائے
میں ایک پوسمی ایس چیں کر ملائی جائے اور می وشام
ایک ایک کی پلانے سے مرض قابوش آجاتا ہے۔
ای طرح بلدی کو بھی وے کا موثر علاج بتایا جاتا
ہے۔ مریش کو دون میں تین مرتبہ ایک ایک چی لیی
ہوئی بلدی دودھ کے ہمراہ کھلائی جائے۔ ایک چی لیی

تعز فوشبوول سے گريز كريں۔

علاج شدید ومد کے مرش میں اینے معالی ہے۔ رجوع کریں۔

ایک چیچ کپی موئی بلدی کماند بهت جلدی لینا

اثروكما تاب-

بیشتر دمد کے مریفوں کو دو قتم کی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔

Reliever فوری الر کرنے والی اودیات مریضوں کو ایک قوری الر کرنے والی والی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فوری الر کرنے والی ووالی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فوری الر کرنے والی ووا Bronchospasm کو کم کرتی ہے اور سالس کی نالیوں کو کھول وی ہے۔ ایکی دوا کو Reliever کھے ایک

اگرآپ کو افتے میں دو مرجہ سے زیادہ المکی قوری الرکرنے والی دواکو استعالی کرنا پڑتا ہے تو آپ کودمہ کو کشرول کرنے والی Praventor دواکی مجی مغرورت ہے۔

[141]

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/59

ہے۔ سال میں وہ عمین مرتبہ اپنے ڈاکٹرسے چیک اپ مرور کروای ۔وقت کے ساتھ دمہ بہتر بھی ہوسکتا ہے اور بدتر مجی ۔ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر آپ کی دوا حدیل مجی کرسکتا ہے۔ واکثر کو مجی دواؤں کے استعال ، متعلق مفكلات ، آگاه كري-احتياط

جب مجی سمی فرو پر وے کا دورہ پڑے، اسے مان اور ہو اوار کرے میں لے جایاجائے۔ اس کے سینے اور کرون براگر لہاس کی بندش سخت ہے تو اسے وحيلا كروي-

مرین کے لیے فیک لگاکر آرام سے بیٹھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اگر موسم سرد اور خشک ہو تو كرم يافى ميس لوبان يابيل كرى كيسية وال كراس قریب رکھا جائے تاکہ اس کی بھاپ سالس کے وربيع ليسيهرون ميں جائے۔

مریض کو چند روز "لیمول کے رس کا فاقہ" كرايئ رس مين تحورا ساشهد تجي ملا ويجير بعدازال فروٹ کی خوراک دینا شروع سیجیے تاکہ اس كانظام اخراج مضبوط موسك اور اعرجع شده زمريلي ماوے جلد از جلد خارج ہو جائیں۔ رفتہ رفتہ مریض کو تھوس غذاؤں پر لے آہے۔ تاہم اسے غلط غذائی عادات ترک کرنا ہول گی۔ مناسب ترین ہات سے ہوگی مریض کی غذا میں جیزاب پیدا کرنے والی کاربوبائیڈریش، فیشس اور پرومیز کی محدود مقدار ہی شامل کی جائے اور القلائن اشیاء (تازہ فروک، سبز پتوں والی سبزیوں اور چنے وغیرہ) وافر مقدار میں كملائي جائي - بلغم پيداكرنے والى غذاؤل مثلاً جاول، چینی، مسور اور دبی سے پر میزکی جائے۔ تلی ہوئی اور

تقبل غذائي جي نه كلا كي جائي - جبكه مريض كا ناشته آلو بخامے، کول مالئے، بیری، مشمش اور شہد پر مشمل مونا چاہے۔ کنج اور ڈنر، سلاد، میکی سبزیوں، کیرے، ٹماٹر، گاجر، چقندر ایک یا دو ایلی ہوئی سرریوں اور گندم کی چیاتی پر مشتل مونے چاہیں۔ آخری کھانایاتو غروب آفاب سے پہلے یا سونے سے وو محضے قبل کھایاجائے۔

وہے کے مریضوں کو کھانا جمیشہ اپنی مختالش سے كم كھاناچاہيے،روٹی آہتہ آہتہ ادراچھی طرح چبا كر كمائى جائے۔ دن میں آٹھ دس گائس یانی بیا جائے لیکن کھانے کے ہمراہ پانی یاکوئی دوسرا مشروب ہر محز نه پياجائے۔مسالے، سرخ مر چين، اجار، جائے اور کافی سے مجی پر بیز ہونی چاہیے۔ دمہ (خاص طور پر جب اس کاحملہ شدید ہو) بھوک کا خاتمہ کر دیتا ہے، لبذاالی صورت میں مریض کو کھانے پر مجور ند کیا جائے۔ اسے اس وقت تک حالت فاقد میں رکھا جائے جب تک مرض کی شدت کم نہیں ہوجاتی۔ تاہم اسے ہر دو گھنٹہ کے بعد حرم یانی کا ایک کب ييةر مناماي-







ہے۔ایی زندگی متوازن غذا پر منحصر ہے۔ بہت سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ مخت پر قان لوگ متوازن غذا کوایک مشکل سائنسی یا طبی فارمولا مو کمیااوروه بهت قلیل اور پر میزی غذا پر تھے۔ ان کو

بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ایک ون اتفاق ایسا تصور کرتے ہیں، مالاتکہ یہ فقط قدرتی

ہوا کہ ان کے پاس بی جیٹی ان کی اصولون کے مطابق غذاعی استعال الميه سيب كي قاشين بنا ربي كرنے كا نام ہے۔ اس يس تھیں۔ ڈاکٹر برچر نے اجانک بنیادی بات ساده، تازه،

بے خیالی میں سیب کی ایک قدرتی اور زود مضم قاش منه میں رکھ لی اور غذا کی قرابی ہے۔ اے چاکر نکل ساده اور عده

غذا سے مراد سے قاش بہت مزے دار اور پر لطف ملی، چنانچہ وہ نہیں کہ بہت سی

فورانی بوراایک سیب کھا مجھے۔ پھر تو ہر روز کئ وان چریں غذا سے خارج ہی کردی جائیں مثلاً بعض تک متواتر سیب ہی کھاتے رہے اور حیرت انگیز طور لوگ كوشت نبيس كهاتے، ليمن دودھ اور مكمن سے

ير وه يفتح بحر بيل ماكل به صحت موسكت اورير قان پر بیز کرتے ہیں، بھن مرف سربوں پر گزارہ سے نجات پاگئے۔اس کے بعد ڈاکٹر

كرتي بين يا محض موشت كهاتي طوبی دانش " برج علاج بالغذاك قائل موسكے۔ ہیں۔ عدہ غذا سے مراد متوازل

محقیق سے بیات مامنے آتی ہے کہ یکے ہوئے خوراک ہے جس میں حیا تین، معد نیات اور ریشہ دار کھانے مسلسل کھانے سے آئوں اور معدے کی تالی غذاؤل اوريروغين كي مناسب مقدارين شامل بول-پربار پر تاہے جس کا ازالہ قدرتی یعنی کچی سبزیوں اور تغذیے کے بارے میں لاتعداد اوگ

افسوس ناك حد تك لاعلم اور بروا بات جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تازہ اور مکی

مبريان، كيل، خالص طور يررس وار عمل نیزریشے دار غذامیں ہر مخض کی روزمره غذا بين لازما شاس مونی جاہئیں۔

و سرت کزرے کی۔ آپ سوجے... اکیا ایسانیں ہے کہ ہم لذت ے نام پر اپنی غذاکا ظلام بھاڑ کر ان گنت بار ہوں میں

علمی تعاون کیجیے....

روحانى ذا تجسف سيدنا حضور عليه الصلوة والسلام



کے روحانی مشن کی تروی و اثامت على مرقرع عمل ہے، ال مثن عل مارے מקנ

قار کین کرام مجی شائل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پندیده رسالہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کثیر تعداد یں کتب اور علی مواد کی شدید ضرورت ہے۔ کسی مجى موضوع، عنوان ير أردويا المحريزي زبان من ني اور پر انی کمایس ارسال کی جاسکتی ہیں۔ آپ کے اس تعاون کو ہم محکریہ اور محبت کے ساتھ قبول کریں مے-آب کی یا آپ کے مطعلقین کی متخب کروہ ان كابول كاعطيه ايك على اور قلى جهاد كى حيثيت ركمتا ہے جس کا جر مقیم آپ کواس وقت تک ملتارہ کا جب تک ان کتب سے اخذ کیا ہوا علم لوگوں کو فائدہ والجاتار ع

ايثهيثر روحاني ذائجسث

تر کار بوں اور تازہ موسی مجلوں سے کیا جاسکتاہے۔ بیہ میں پہ چاہے کہ یکی ترکاریاں اور تازہ مجل کمانے ے خون من سفید ذرات کی تعداد آسانی سے نار سل ہو جاتی ہے۔ بہت سے مریضوں کو الی غذاکیں فراہم كرنے سے يہ بات مشاہدے على آئى كه ان ك معدے کی غذا آل ٹالی اور آستوں کی سوجن جاتی رہی۔ ماہرین کی دائے میں یہ کوئی جیرت کی بات تہیں، اس کیے کہ ابتدائی یا غیر مہذب انسان کی اصل غذا يكي موت كمانے نہيں بكد كال، مبزياں اور كيا سالم اللج يا بعليان تغيل - انسان كئي بزاد سأل اي غذا ير خوب طاقتور اور محت مندرها\_

آج مجی المجی محت کے لیے ضروری ہے کہ غذا على سے ير في اور تعمل اجزاكم كيے جاكس اور تدرتي اور تازہ غذا کمائی جائے۔ تغذیبے کو منفی بنانے والی عادات مثلاً تمباكو كيفين ليعنى جائ اور كافي اور كولا مشروبات سے مریز کیا جائے اور مشیات سے ممل ابغناب برتاجائ

متوازن غذا کے لیے ایک اور مہل تدبیر یہ مجی ہے کہ ہر کھانے کی ابتدائی تازہ یا یکی میزی، ملاد، گاجر، کیرے، کلای، کی تازہ کیل یامبزی کی سخنی ے کی جائے۔

كمانے كے بعد تعیل میٹى دش كے بجائے تازہ میل کارس توش جان کیا جائے یا سیب یا کیلا کما لیا جلئے کویا کھانے کے دونوں مرے ابتدا اور انتقام، قدرتی غذا کے ہول۔ ان کے درمیان طکے يروغن، كم آنج من كي موكى سرزى يالمجلى يا دالين اور سالم اللي استعال کي جاكي-ال طریقے سے محت اچھی دے کی اور زندگی

74600は1/2 Tyle-117

قدرتي نباتاتي اوسر وجين سويا فود مي يايا جاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ سویا ملک

زندگی کو بہتر انداز اور کامیابی کے ساتھ مزارنے کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ وماغ کی کار کردگی کا بہتر ہوناضروری ہے۔ درزش کے ساتھ

اچھی غذا ذہنی کار کروگی کو بہتر بنانے میں معاون و مدو گار ثابت موسكتى ہے۔ورج ذيل ميں آپ كو الی غذاؤل کے بارے میں معلومات فراہم کی جارہی ہیں جو وما فی ملاحیتوں میں اضافے کا ماعث بن سكق بير-

بادام کے استعال سے وماغی ملاحیت برهتی اور قائم ربتی ہے۔ بادام کو خوب چبا کر کھانا چاہے، بادام میں کوپر، آبرن، فاستورس اور وثامن تبعى بكثرت

موجود ہو تاہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بھر یانی میں بھگو کرر کھاجائے اور منج چھیل کر استعال کیا جائے۔ اس طرح ان کا مزاج مجی د اکثر لسرین شیخ

معتدل موجاتاہے۔

روغنی مچهلی اوميكا تقري فيشي ايبدر، روغن مجهلي كالازمي جز ہیں انہیں یادداشت کو بہتر بنائے میں اہم سمجھا

اس مسم کی مجھل کے ذرائع میں سارؤین، سالمن، میر تک اور میکریل مجیلیاں شامل ہیں۔

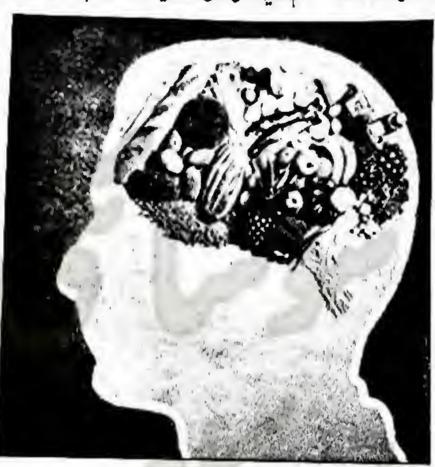

اور Tofu فش اس کے حصول کامنبع ہیں۔

Cholive ایک کی کمپلیس وٹامن ہے جو بلند کولیسٹرول کی

مامل غذاؤل جيسے انڈول اور ميجي ميں يا ياجا تا ہے اس کی کی سے یادواشت اور توجہ کے ارتکاز میں کمزوری پیداہوجاتی ہے۔

وثامنزاورمنرلز والمن بی اور بی 11 کی مدوسے مجلی یادواشت بہتر ہوتی ہے یہ وٹامن آپ کو جگر یا کلیجی، دودھ،



£2014/39 WWW.PAKSOCIETY.COM

اہم ذرائع ہیں۔

انسانی زندگی میں یانی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ غذائی اجزاء کو دماغ تک پہنچانے کے ليے آ مدور فت كاكام كر تاہے۔اس كے علاہ جسم سے زہر ملے اجزاء مادے خارج کرنے میں مدو ویتا ہے۔ مارے وماغ کو ممل طور پر مرطوب رہے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم میں گردشی افعال بہترین سطح ير بوسكيل-

یانی کسی مجمی کام میں توجہ دینے اور مستعدر بے میں اہم کروار اواکر تاہے۔

انسان کی مستعدی اور چستی میں آسیجن مجھی اہم کروار اواکرتی ہے۔ ہمارے جسم میں زیادہ تر آسیجن معاری کھانا کھانے کے بعد نظام ہضم میں استعال ہوجاتی ہے۔ اس لیے دن بھر میں وقفے و تف سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھانا، کھانا بہتر ہے۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ لیعنی سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارامیٹا بولزم بھی سست ہونے لگتا ہے اور ول ودماغ کی کار کر د کی ست ہونے لگتی ہے اس کیے رات کا کھانا سات سے ٹو یچے کے ورمیان کمالینابہترہے۔



بادام، مجرے مبزرتک کی مبزیوں، مشروم، روئی اور باستے مامل ہو تاہے۔

وٹامن B-12 ایک حیرت انگیز دوا ہے۔ یہ اعمالی نشوز کی محت مند نشود نماکے لیے ناگزیر ہے اس کی کی دماغی بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ سے وٹامن توجه کی صلاحیت اور یادواشت برمعانے میں مد و معاون ہے۔ یہ وٹامن کلیجی، کائے کے موشت، انڈوں، پنیر اور مجل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئرن يا فولاد

آئرن، خون کے سرخ خلیوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ پورے جسم میں آسیجن جمیح سکیں۔ آئران وماغ میں پیغامات وصول کرنے کے عمل میں مھی اہم كرواراواكر تا ہے۔ آئرن برے بيخ والى سبزيول، تشمش، موتک مھی ، مکھن، انڈے، کلیجی اور سویابین سے مامل ہوتاہے۔

زنگ کی مدوسے بھی ذہنی استعداد براهانے میں مدد ملی ہے، زنگ سمندری غذا جیسے مجھل، والول، ثابت اناج اور براے كوشت ميں يا ياجا تاہے۔ پروٹین اور گوشت

یہ عام طور پر اعظمے جذبات کو تحریک دیتا ہے۔ اس کا تعلق سر مرمی اور توجه براهانے سے ہے، مغزيات اور داليس يروفين كاماخذ بيل - المناه

کاربوہائیڈریٹ

کاربوہائیڈریٹ کی کی یا زیادتی انسان کے موتے، جاگئے کے معمولات موفی مجوک، حیاسیت اور خوشی و غم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نشاستہ دار سریاں، آلو، ولیہ جات اور جاول اس کے



مقدار میں میسر آجاتے ہیں۔ بادام کی بہترین مری والے میوزال میں سے بادام وہ میوو غذائی صورت بادام کا دودھ ہوتا ہے۔ سے ہے جس میں کئی ایسے عامر موجود ہیں جو وودھ دامنزے بھربور ہوتا ہے۔ بادام جمم انسانی کی ضرورت ہوتے ہیں۔ بادام ا کے دودھ میں گائے ہمینس کے دودھ کی من اللي درجه كي غذائيت باإفراط ياكي جاتي 🔷 ل نسبت زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہضم ہے۔بادام ایساموٹر اور توانائی بخش میوہ ہے جس سے جسم و دہاغ دونوں کو صحت کا محافظ ہونے میں بھی یہ دودھ گائے کے فائد وعامل موج یہ اور ماری ہضم موجاتا دودھ سے زیادہ جلدی ہضم ہوجاتا فائده عاصل موتاي ہے جن دودھ پینے والے بچوں کو گائے کا دودھ بادام کو خوب چبا چباکر کھانا چاہے۔اس طرح موافق نہ ہو، ان شیر خوار چول کے اس مل زیادہ لعاب وہن شامل ہوتا رہتا ہے جو ليے بادام كا دودھ بيترين غذا ہے۔ اے ہم کرنے میں مدد گار ہوتا ہے۔ بادام کا دورھ تیار کرنا تھی بہت اس طرح دانت تجی معبوط آسان ہے۔ باوام کا سمعن موتے ہیں۔ایک طریقہ یہ مجی (پیٹ) جس کو بنانے کا ہے کہ بادام توڑ کر ان کی طريقه پہلے بيان كياجاچكا ہے، مریاں نکال لیں۔ مربوں کو 250 كرام پييٺ مين 750 ملي لينر ابلا ہواياني خصنر ا حمن بمریانی می ممکو دیں۔ ان کے اور کا باریک چملکارم ہوچکاہوگا،اے چیل کراتارویں۔ كركے شامل كرنے سے ایك ليفر دودھ تيار کیاجا سکتاہ۔ كريوں كو اچى طرح كرائند كرليں۔ يا سردائى كى طرح پیٹ بنالیں۔ یہ پیٹ زود ساره اسد مضم ہونے کے ساتھ ساتھ جلد برو الکھ بدن ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے دانت کزور موتے ہیں یا تہیں ہوتے وہ بادام کو چبا تہیں سکتے جبکہ پیٹ کو آسانی سے کمالیتے ہیں۔ مریاں کمانے والے اس پیٹ (بادام کے کمن) کو ڈیری کے مکسن پر زیادہ ترج دیتے ہیں۔ بادام کا مکسن کھانے والول كونه مرف عده اعلى تتم كى پروفين ميسر آتى ہے بلکہ دیکر اعلیٰ ترین غذائی اجزاء مجی وافر WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY ROR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ایک سوگرام مغزیادام بیل پروفین 20.8 فیصد،
معد فی اجزاء 2.9 فیصد، رطوبت 5.2 فیصد، چکنائی
58.9 فیصد، کاربوبائیڈریش، 10.5 فیصد اور ریشے
7.1 فیصد ہوتے ہیں۔ جبکہ ای مقدار مغزیادام کے
معد فی اور حیا یمی اجزاء بیل فاسلورس 490 ملی گرام،
آئن 4.5 ملی گرام، ممیشیم 230 ملی گرام، نایاسین
محد فی گرام کے علاوہ کچھ مقدار وٹامن فی کمیلیس
مجی شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام کی غذائی

یادام میں پائی جانے والی چکنائی میں رو عن زیادہ انہیں ہوتا۔ ای وجہ سے یہ فائدہ مند چکنائی قرار دی جاتی ہے۔ 100 گرام مغزیادام میں لا مؤلیک ایسڈی مقدار کیارہ گرام کے قریب قریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا مر عن ترشہ (تیزاب) ہوتا ہے جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں معاونت کرتاہے۔

ملاحیت 665 کیلوریزے۔

ورج ویل میں بادام کے چند طبی استعال دیے جارہے ہیں۔

المناه المناه وه حفرات جن کے معدے کمزور ہوں، انہیں قبض دور کرنے کے لیے سات گرام روعن بادام من گرم دودھ ملاکر پی لیرا چاہیے۔

المجالیہ ایر اور میں ملی خوبیوں کا دارومدار بنیادی طور پر مخصر پر کاپر، آئران اور و ٹامن بی 1 کے طبی کر دار پر مخصر ہے۔ یہ ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جن کے باہمی تعاون کے متبجہ میں توانائی منظم ہوتی ہے۔ بادام استعال کرتے رہنے سے دماغی طاقت بر قرار رہتی ہے۔ اعصاب میں مضبوطی آجاتی ہے۔

اور تازہ کے پیٹ میں دودھ کی کریم اور تازہ

گلاب کی کلیاں ملا کر ہر روز چہرے پر لگاتے رہے ہے چہرے کی رگلت میں کلمار آجاتا ہے۔ جلد ملائم ہوجاتی ہے۔ خطکی ختم ہوجاتی ہے۔ با قاعدہ استعال ہوجاتی ہے۔ خطکی ختم ہوجاتی ہے۔ با قاعدہ استعال سے قبل از وقت پیدا ہونے والی جمریاں رک جاتی ہیں۔ چہرہ پر کشش بن جاتا ہے۔ کیل مہاسے اور پینسیوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔

اہرین صحت قلب کی صحت کے لیے بھی بادام کو مفید قرار دیتے ہیں۔امریکا میں حالیہ جمین سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بادام کھانے سے دل کی بماری کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوجا تاہے۔اگر ہماری غذا میں خطرہ نمایاں طور پر اس حدسے بھی زیادہ ہوجو عام طور پر تجویز کی جاتی ہے تو بھی بادام کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔وجہ یہ ہے کہ بادام جسم میں کولیسٹرول کی صفح کم کرتا ہے اور اس میں دل کو تقویت پہنچانے سطح کم کرتا ہے اور اس میں دل کو تقویت پہنچانے والے حیاتین اور معدنیات ہوتے ہیں۔ جن میں دیاتین ہوتے ہیں۔ جن میں حیاتین ہوتے ہیں۔

پہلے عام خیال ہے تھا کہ بادام یا دوسری تشم کی مری کھانے سے انسان موٹا ہوجاتا ہے، لیکن امریکا میں لاس الناس کے طبی شخفیقی مرکز کے ڈائر کٹر ڈاکٹر جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین اسپیلر نے اس خیال کورد کیا ہے۔ ڈاکٹر جین کا کہنا ہے کہ بادام دل کی صحت کے جین کا کہنا ہے کہ بادام دل کی صحت کے

LANGE!

سوال یہ ہے کہ بادام کی اس خصومیت کی وجہ كاے... ؟ يكل بات توبي ب كه بادام غير سر شده کِتالی (Monounsaturated Fats) کائی

حمول کا ایک اچما ذریعہ ہے اور اس

میں ہر شدہ بینائی (Saturated Fats)

ہوتی ہے۔ یہ چکنائی بھیڑ، بحری،

ك كوشت اور دوده ے تيار شده الديم من يائي جاتي ہے اور ول ك

ياري كا خطره بزماتي

ہے۔دوسری بات

يرے كربادام على

ایک خاص حم کے

ریھے کی خاصی زیادہ مقدار یاتی جاتی ہے جو کولیسٹرول کی سطح کم کرنے میں م ودیتا ہے۔ تیسری بات سے کہ باوام میں کچھ نبائی کیمیائی اجراایے پائے ملتے ہیں جوول کی پیدی کا عطرہ کم

کردیے ہیں۔ یہ اجرا مابونین (Saponins) اور الثيرول (Sterols) وغيره بي اور آخري بات يه

كم بادام مل إئ جلف والے يروغمن كا فول مى

ال جَمَالَ بِراجِما أَرْ بِرْمَا ج

واکر جمن کا کبتاہے کہ "ایک بات بقین سے کی ماسکتی ہے۔ جن لوموں کو کولیٹرول کی زیادتی کی فكايت إوروه اسم كرنے والى غذا كمار بي الل انیں چاہے کہ وہ باوام کو لین غذا میں ضرور של לע-"

اوارے نے بھی ایک محقیق جائزہ تیار کیا تھاجس کے دوران 86 ہر ارخواتین پر تجربے کے گئے۔ متجہ سے افذ كا كما كم إن خواتمن في منت على يائج اوس

اس مالیہ تحقیق سے قبل بارورؤ کے ایک لمبی

زیادہ میوے کی کری (Nuls) کمائی ان

کے لیے ان خوا تمن کی تسبت ول کی بیاری ل كالطرو بينتس فيعد كم بوكيا- جنول في مين

میں ایک اونس کری کمائی یا بالکل مہیں كمانى ارورة اسكول آف پبلك ميلته

کے ڈاکٹر فریک جل نے جو

تختیق کی رہنمائی کر رع تے یہ کھا کہ

انيس ان عورول

£ 25 - 31

بعد با جلاہے کہ کری کھانے سے ان

عورتوں میں ول کی بیاری کا محطرہ تمایاں طور پر تم ہو کیا، خصوصاً باوام اور موتک معلی دولوں میں ایے

اجرابائے مح جودل کے لیے مغید اللہ

کے ویکر جازوں سے مجی با چانے کہ ول کے لیے مغید غذایس اگر بادام کی خاصی بڑی مقدار مجی شام کردی جائے تو خون میں کولیسٹرول کی مجموعی سطح اور معز صحت کولیسٹرول ایل ڈی ایل کی سطح کم ہوتی ہے اور مغید محت کولیسٹرول ایج ڈی ایل کی سطح ير قرار بتى ہے۔ جولوگ چكاكى زيادہ كماتے ہيں ان میں مجی مری اور خصوصاً بادام کی افاویت ایٹا ار و کمانی رہتی ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM & 2014 F

### آج کل لوگ لین صحت و غذا کے معالمے

من زیادوه حساس اور زیادوه باشعور ہو کیے ال - اوگ يه جانا چاہے إلى كه وه كيا كمار ب الل اور کون کما رہے این ...؟ محت و بھلوں کی دنیا میں سپر اسٹاریهل

تكررتي كے متلاشی خواتمن و حضرات بيه جان

كر خوش مول مے كم مخلف اقسام كى بيرين

کے نت نے محت بخش فوائد دریانت -4-14

غذائت

تنحى مني، مول سای ماکل فلے رمک اور چکدار رو میلی جلد کی حامل بیریز محت کے لیے بہترین

غذائيت بخش اجزاء فراہم كرتى ہيں۔ ويگر بيريزك

طرح بلو بريز مين والمن ي، وٹامن کے، میکنیز، آئرن اور غذائی تھے۔

رمیے کی 6 بل قدر مقدار یائی جاتی ہے۔ ایک کپ یا 148 كرام بلوبيريزيل محت بخش غذاكي اجزاء كي

التاب يا عام العالم

و عامن 35.5 K فيمند، ميكنيز 25.0 فيمد، ونامن23.9 فيمد ، غذالي ريشه 14.2 فيصد-

جکد ایک کپ بلو بریزے ہم چورای

كيوريز مامل كريكة إلى-لوگ ایشیائی قالے کو بی بلیو

بری بھے بیں کو کہ فالے کا تعلق مجی بیری کیل ی سے ہے، لین

ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماع

ہونے کے باوجودیہ ایک تہیں ہیں۔ فالسہ

جنولي ايشياكا كلل ہے اور دونوں کے ذاکتے اور ساخت میں بہت فرق

خریدنے، محفوظ کرنے اور یکانے کا طریقه بهترين بليوبيريزوه موتى بي،

جنہیں آپ خود براوراست جھاڑی سے توڑ کر کھاتے

ہیں، لیکن اگر آپ اسے گروسری محمدریاض علوی اسٹور سے خرید رہی ہیں تو یہ ویکھ

لیں کہ بیریز کودے دار ہوں اور اوپر کی جلد مخت، چکدار اور ان کا رنگ اور سائز ایک جیسا مو۔ الیم بريد فريد نے سے كريد كريں، جن كارنگ مدہم اور

گردازم بریا بو میرزی تازی جائے کے لیے انس ایک یوس یا مار می دال کر بلایس، اگر وه آزاوانہ طور پر حرکت کردی ہیں تو اس کامطلب ب کہ ان کی تازگی بر قرار ہے اور اگر وہ آزادی سے وكت نيس كردين اورزم يزيكي بن تو يمروه ايئ تاز گااور فستگی کو کموچک ہیں۔

يريز كو محفوظ كرنے سے يہلے زم، ولي موكى اور بہموعدی ملی ہوئی بریز کو الگ کرلیں۔ بلیو بریز کو میشہ اس وقت و موئی جس وقت آب اے فوری طور پر کھالیں۔ اگر آپ اے کھانے سے کئ مھنے ملے و مولیں کی تواس کی اوپری چکد ار جلد جو بیری کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ علیحدہ ہوجائے گا، اس سے بیری کے جلدی خراب ہونے كافدشه

فبذا بریز کو ایک سے زیادہ دنوں تک محفوظ كرفے كے ليے البيل دُھائي كر فرن كے نيلے خانے میں و مکے دیں، بہال یہ تین سے جار دن تک درست طالت شروي كي

کی بوئی پختہ بیریز کو آپ فریز مجی کرسکتی ہیں، البتہ فریز کرنے سے ان کے ذاکتے اور ساخت میں مکی ی تبدیلی آجائے گی۔فریز کرنے سے پہلے بیریز کود مو کر خشک کرلیں، خراب بیریز کو نکال کر الگ كريس كى چينى ايك، ايك كركے بيريز كو ایک دومرے سے فاصلے پرد کھ کر فریز کرلیں۔ فریز ہونے کے بعد انہیں تکال کر کسی باسک بیگ یا باکس میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ جدید ریسر چ کے مطابق تازہ بلیو بیریز کو فریز کیا جاسکتا ہے اور فریز كرنے سے اس مي موجود افتى آكيد نش ضائع

نیں ہوتے تازویر یز بہت ٹازک ہوتی ہیں، وجونے کے بعد انہیں بے حد احتیاط سے خٹک کرنا جاہے بہتر ہے ہے کہ انہیں کی چھلٹی بل یا نچے ہے وس منٹ کے لیے رکھ دیں۔ بریز کود حونے کے بعد فوراً کما لیما چاہے ورنہ کچے عی دیر کے بعد سے گانا مڑنا شروع ہوجائی کے۔

بلويريزش زم ج ہوتے ہيں، اس ليے انہيں عام طور پر بغیر ایائے ہوئے کی حالت میں کمانے کو ترج وی جاتی ہے۔ مجمی محمار انہیں یائی یا مغزیس استعال كياجاتا بإجام اورسيرب بناياجاتا بالكين اگر آپ بلیوبریزیں موجود غذائیت بخش اجزاء کے گواندے تمل طور پرمتغید ہوناچاہتے ہیں تو انہیں تازہ تی استعال مجھے کو تکہ بیکنگ کے لیے استعال کیے جانے والے اونے درجہ حرارت پر ان میں موجود صحت بخش اجزاه ونامنز، أينني آكسيدُنث اور انزائر ضائع بوجلت بي-

فروزن بلیو بیریز کو بریک فاسٹ شیک میں استعال كركت بي - تازه خشك بليو بريز كو معتفر بریک قاسف سریل می شامل کرے اس کی غذائیت مل كى كنااضافه كياجا سكتاب-

مزیدار ڈرزدٹ تیار کرنے کے لیے سرونگ گلامز میں ایک تہدوئی کی لگا کر اس کے اوپر بلیو ہیریز سیٹ کردیں اور شعنڈا کرکے سرو کریں۔ اس کے علاوه بليوبيريز كو فروث ملاد، جاكليث سوس اور كاجو موس کے ساتھ یا صرف سادہ بی اور جاکلیٹ سیرپ کے ساتھ بھی سرو کرسکتے ہیں۔ بلیو ہیریز کا ذاکتہ اس وقت دوچر ہوجاتا ہے جب انہیں کرم اور فکر کے ساتھ مرو کیاجا تاہے۔

Little !

152

طبى فوائد

این محت بخش خصومیات کی بناویر مجلول ک وفيا ميس بليو بيريز كوسمى سير استار كاسا درجه ماصل ہے۔بلیو بیریز کے محت بخش اجزاء میں لاتعداد مبی فواص موجود إلى ان بيس سے چنديہ الى-دل اورشریانوں کی سختي كاعارضه

بليو بيري مي موجود ايني آكسيدنث ول اور شریانوں کے نظام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔بلیو بیری پرریسرے کے دوران بہ دریافت کیا گیا ہے کہ تین مینے تک روزانہ ایک سے دو کب بلیو بیریز استعال كرلے سے خون ميں موجود چكنائی كى سطح متوازن

یہ برے کولیشرول LDL کو کم کرتی اور امے کولیسٹرول HDL کی سطح مین اضافہ کرتی ہیں۔ بلیو بیری میں موجود افٹی آکسیڈنٹ شریانوں کی وبواروں کی ساخت کو معبوط بناتے ہیں اور خون کی شریالوں کے بند ہونے کے عمل میں رکاوٹ

جب ہم ول اور شریانوں کے عوارض کی بات كرتے بي تو جميں بلڈ پريشر (مائي بلڈ پريشر) كو تبيس معولنا جانبے۔ مخلف عمروں سے تعلق رکنے والے مروول اور خوا تین کو جب با قاعدگی سے بلیو ہیریز كملاكى تني توان كے بلديريشرك سطيميں تمايال كى

خون میں شکر کی سطح کو متوازن رکھتی ہیں اكثر ذيا بيلس نائي 2 من مبتلا افراد فربه موت

ک وجہ ہے خون میں هر کے توازن کو پر قرار رکنے میں شدید وشواری محسوس کرتے ہیں، یہ ان افراد کے لیے اور مجی مشکل ہو جاتا ہے، جن کے خوان عمل فکری سلم تیزی سے بڑھ جاتی ہے یا کم موجاتی ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق ایسے افراد کی روزانہ کی خوراک میں بلیو ہیریز شامل کی حمیس تو ان کے خون میں شکر کے توازن میں بہتری دیمی گئے۔

جب بلیو بیریز کا دوسری بیریز سے موازنہ نصوصی طور پر مرف بلیو بیریز عی Low Glycemic Index پر مشمل نہیں ہیں بلکہ ویکر بيريز بهي كم وبيش اى خصوصيات كى حال موتى جير، لیکن نی محقیق کے مطابق بلیو بیریز الی غذا کے طور يركام كرتى بين،جوخون عن آسته آسته شكر خارج كرتى ہيں، اس ليے جب ذيابطِسُ ٹائب 2 ميں مبتلا افراد کو تین مہینے تک روزانہ تین مرتبہ بلیو ہیریز استعال کروائی تمئیں تو ان کے خون میں محکر کی سطح تىلى بخش مديس رىي-

آنکھوں کی صحت کے لیے ووغذائي جن ش (Phytonutrient) المنى الكسيدن إن جاتے ہيں، كسيدى دباؤك باعث يرده بسارت كو كينيخ والے نقصان سے تحفظ فراہم كرتى بين بلوبيرى مجى الى غذاؤل مي شامل بين-لیبار فری میں حیوانات پر کی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بليو بيرى مين شامل (Anthocyanins) پرد کابسارت کو غیر مطلوب آسیجن سے چینے والے نقصانات سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات ولچیں ے خالی نہیں ہے کہ بلیو بیریز سورج کی تیز روشی ، سے پردہ بسارت کو کینینے والے نقصان سے مجی

PAKSOCKETY.COM

اسمو تقى آزمائيں-

بلیوبیری اسموتھی اسٹیام:بلیوبریز(فروزن) آدھاکپ، کرین بیری جوس ایک چوتھائی کپ، کیلے (سلائس کاٹ لیں) ایک سے دو عدد، برف (چوراکی ہوگی)

حسب ضرورت.

تر کیب: بلیو بیریز، کرین بیری جوس اور کیلے کے سلاکسز بلینڈر بیس ڈال کر بلینڈ کرلیں۔

ہوار ہوجائیں تو برف شامل کرکے چند سیکنڈ مزید چلائیں اور سرونگ گلاسز میں ڈال کر فوراً سروکریں۔

اگر آپ اسے ریفریشنگ اسمو تھی کے طور پر پینا چاہتے ہیں تو اس میں دورہ یا کو کونٹ ملک بھی شامل کرسکتے ہیں۔ محفوظ رحمتي بيا-

مانع کینسر کی خصوصیات
البهار فری می انسانوں اور حیوانات پر کی مئی
مطابق غذا میں ہا قاعدگی سے بلیوبیری کا
استعال مخلف اقسام کے کینسر مثلاً بریسٹ کینسر،
قولون کینسر، بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے کینسر میں
مزاحم ہو تاہے۔

، بلیو بیری ایک ایسے کھل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو کینر کے خلاف اثر انداز ہوتا ہے۔ اثر انداز ہوتا ہے۔

Detox کرنے کے لیے

آن کل ماہرین غذائیت، جب بھی صحت مند ڈائٹ پلان کی ہات کرتے ہیں، سب سے زیاددہ جسم کی سم رہائی یا Detox کرنے پر زور دیاجاتا ہے۔ اپنے جسم کو Detox کرنے کے لیے بلیوبیریز







### بیف کهچوا پاز،ادرک حب ضرورت.

ے بی سونف کے پھول جار عدد، ادال کر گوشت گلانے رکادیں۔ سونظه تين عدد، لونك آخه عدد، سياه أكوشت كل جائ تو بونيال الك نكال مرج پندرہ عدد، دار چینی وو کلڑے، لیں۔ گیبوں، جو، چنادال کومناف کرے اسٹیام: چکن (بون کیس) ایک کلو، جیوتی الاعجی چه عدد، بڑی الاعجی تین رات کو بھگودیں۔ میہوں میں ہلدی یاؤڈر، کہسن، ادرک پیسٹ دو کھاتے کے عدو (سب كوطاكر بين ليس)-

مين ويرده كلو، نمك حسب ذائقه، اطرف،جواور چنادال مجي يكاني كودين أدها جائ كا مجيم، بياز دو عدوه وهنيا ملدى يادور ايك جائے كا مجى، وسنيا جب كيبون،جو چناوال كل جائے تواس يادور أيك جائے كا مجى، كيبون (يامج یادور دو کھانے کے جی الل مرج میں گوشت کامسالہ وال کر کھوٹ لیس یا سی منظ میکودیں ایک یاؤ، جو (یا نچ سی منظ یادور جار کھانے کے جیجہ تہن کے چور میں موٹا ہیں لیں۔ اب پانی اور مجلو دیں) ایک یاور بالک (ایال کر جے بیں عدد ، ادرک (موٹاکٹا ہوا) ابوٹیاں گیہوں جو، دال کے ممیرین ڈال پیں لیں) ایک یاؤ، حرم مسالہ (کٹا تین کھانے کے چی، ثابت کرم سالہ کر ایکانے رکیں۔ (اگر جابی تو آدھی ہوا) آدھا کھانے کا چی، ہری مرج مس ایک کمانے کا چی چیوٹی الاعجی اولیوں کو پیس لیس اور آدھی ثابت پیسٹ دوجائے کے چی سونف (پی

مردعک کے لیے: اورید، بری مونا نظر آتا ہے۔ مر چیں حسب پیند، لیموں، براؤن جب انچی طرح تھیرا ابوجائے تو کرم اسالہ دو کھائے کے بچی، جات مسالہ

اسشیام: کیبون ایک کلو،جوایک یاؤ، چنا کر کیب: بیف بوٹی کو دهو کر دیجی وال آدها كلو، بلدى يادور أيك جائع كالسي واليس- اس بيس نمك، بلدى يادور، مساله حير ك وي اور تحى عياز كالبكهار مجی، لہن پیٹ ایک کھانے کا جیج ۔ رھنیالال مرج، لہن کے جوے، اورک، اسے دیں۔ ہرے مسالہ، جاٹ مسالہ

مرم مسالے کے لیے: زیرہ دو کھانے اثابت کرم مسالہ الاعجی، تیزیات اور یانی کے ساتھ سر وکریں۔

البهن یانی وال کر ایکانے رکھ دیں۔ دوسری مجھی، نمک حسب ذائقہ، ہلدی یاؤور

بكما كے ليے: مى ايك كي ميلادوعدد الاست موتى بين اور كيبول جو دال محى موال جو تمانى كي، بياز دوعدد-

چکن گرین مسالهحليم

وس عدد، جیزیات تین عدو۔ اس کھیں۔ کیونکہ محمورے میں بوٹیاں ہوئی) ایک جائے کا جی محمی تین

WWW.PAKSOCIETY.COM

حسب پند، لال پیاز، اورک کے عدو، ہری مرج (چوپ کرلیں) وو عدو، تیزیات دوعد د، تھوٹی الا مجی پانچ عدد۔ مرادعنیا (چوپ کرلیل) آدھی مشی، کرم سالے کے لیے:زیرہ ایک تركيب: ويلي مين ميكن، لبسن، الودين (چوب كرليس) آدهاكشي، ليمول كمانے كا جيج، ثابت دهنياايك كمانے كا جي، مونف ايك كمانے كا جي، لونگ ومنااور یانی دال کر بکانے رکھ دیں۔ از کیب: مٹن یا بیف میں لہن، اسٹھ عدد،سیاہ مرج دس عدد،دار چینی دو بعلك موت كيبول اور جوكو الك الك اورك، ممك، بلدى ياوور، تصوفى اللهجي الكري، حصوفى اللهجي عار عدد (سب كو اللا نے رکھ دیں۔ جب کل جائے تو چوپر ایاؤور، بیاز تیزیات، لونگ، سیاہ مرج، اللا کر پیس لیس)، جمیوں (یانج سے جم مين دال كر چيل ليس چكن كل جائة و وار چيني يانى دال كر كوشت كلاتے رك الحفظ تجلو دي) آدها كلو، لال مرج اے میں ہیں لیں۔ ایک بڑی ویکی ویں کوشت کل جائے تو کھوٹ لیں۔جو یاوور تین کھانے کے چیج، ہلدی یاوور میں گیہوں، جو، چکن اور یانی وال کر اور ساکو وانہ کو الگ بھکو دیں چارے ایک چاہے کا چیج، دھٹیا یاؤور دو چائے پالک، ہری مرج پیبا ، مرم مسالہ، جو کل جائے توسا کودانہ ڈال کر الی آئج مروقک کے لیے: ہری مرج، ہرا سونف ڈال کریا مج منٹ نکائیں۔ تیل، پریکائیں۔جوگل جائے تو بلینڈ میں جواور دھنیا جار کھانے کے جمجے، بووینہ دو بیاز کا بھار دیں ہرے مسالے اور ساکودانہ ہیں لیں۔ ساتھ یں کوشت کھانے کے بچی، لیموں دو عد، سنہری لیموں کے ساتھ کرم کرم سروکریں۔ اوال کراچی طرح کھوٹ لیں۔یان وال پیاز، جاٹ مسالہ حسب بہند، تھی ایک است یا د منن یا بیف ایک کلو، ایس ا جب حلیم تیاری پر نظر آئے تو ہری ترکیب جوشت میں نمک، ایسن، اورک پییٹ دو کھانے کے چی، نمک مرچ کا پییٹ کس کردیں مکی آنج پر ادرک، تیزیات، الاعجی، لال مرچ، حسب ذائقه وبلدى يادور آدها جائے كا مجمد دير يكائي-زيره اونك، سياه مرج و المدى يادور و حنيا، دار چيني وال كر جے، ہری مرج پیبٹ دو کھانے کے دار چینی کو پیں اور حلیم میں کس ایکانے رکھ دیں۔ کوشت محل جائے تو چی، چیوٹی الا کچی یاوور ایک جائے کا کرویں۔چولہابند کرویں فرائی پین میں کوشت سالن سے نکال لیں۔ بیج چے، بیاز تین عدد، تیزیات ایک عدد، کیل کرم کریں اور بیاز، لال کرے حلیم ہوئے کوشت کے سالن میں کیبوں طرح يك جائے توكرم مساله اور تعورا

ادرك پييك، نمك، بلدى ياوور، بياز، وعدد، جاك مساله حسب پيند-پکائے رکھیں۔ اچھی طرح یک جائے تو پانچ مھنے بعد جو کو المنے رکھ دیں۔ جب کے چچے، وار چینی دو مکڑے۔ جواور گوشت كا حليم كريكانيركه دين- في جلاتي رين- چوتمانى كب، بياذا يك عدد-

دار چینی ایک فکر اونگ عن عدو، سیاه پر ڈالیس اور ہرے مسالہ، لیمون، جان وحو کر ڈالیس اور یانی ڈال کر ایک نے رکھ مر چیں یانچ عدد، جو (بھگو دیں) آدھا مسالہ براؤن بیاز کے ساتھ سروکریں۔ دیں۔ کیہوں کل جائے تو محوث لیں اور كلو، ساكو داند (بيكو دير) آدماكي، كيهون اور كوشت ياني مين دال كريكاي الحجي زيرهايك كمانے كا جي اونگ چار عدد، ساه مر چین ان محد و دوار چینی ایک ککژا است یاه: گوشت ایک کلو، نمک حسب امرامساله دالین اور محی مین میاز سنبری (چیوٹا)، تیل آدھاکی، بیازایک عدد۔ (دائقہ، لہن پیٹ تین کھانے کے کرے ڈالیں اور سروکریں۔ مرونک کے لیے: پیاز (براؤن) ایک ایکی، اورک پییٹ ٹین کھانے کے وجی،

### FR WHOME

اگریروں کی حاظت نہ کی جائے تو موسم سرما ورول کے لیے زیادہ تضاعرہ موسکا ہے۔ ایردوں یں دراڑی، جکہ جکہ سے جلد کا کٹا بھٹا ہوتا یا تھک

جوتے پین کرانیں مورم کردینا ایسے رویے ایل جو

ایں۔ وروں کو صاف سترا رکنے کے لیے روزانه تمورا يهت جتن كياليجي - ورول كي حكن ہرے وجود کو عدمال کردی ہے تی کہ آ تکسیل اور چیره مجی بجد جاتا ہے۔ روزانہ مفاکی کی عادت اس کا بہترین عل ہے۔دات کو سونے

ہیں۔ مردیوں میں پیند آنے کی شکایت ہو تو یانی میں

كاورائيدً لائم ذال كرى دحونے سے فائدہ ہوتا ہے۔

جم کے باقی حصول کی طرح بیروں کی محبد اشت پر

توجہ دینے سے بے خوبصورت اور پر کشش ہو کے

نازك ياول نہيں حميل ا يات اكرير دوز سونے ہے پہلے تموڑا سا یانی 20 ES 30 M ممك شال كرليا جائے اور چھ ساعوں کے کیے بلكا يملكا بيدى كور كرايا جائے تو ویروں پر کے نہیں بڑیں کے، جلد متورم نبیل ہوگ، روز

كروزمغائى موجائ كى اور ذبن وجم كى حكن مجى جاتی رہے گا۔

اگر مردی کے باعث ویر کی الكيول كا دوران خول كم موجائ تو

اس کے لیے اوئی موزے اور وستانے استعال کیے جاسكتے بيں۔ سرو علاقوں ميں متيم افراد محرول ميں میر ک مددے نا عوں کا سنکائی کر سکتے ہیں۔ بچوں اور بزر كون والے كمرون بن احتياط كى ضرورت ب-كرى كے موسم على ي وال على بيند آنے كى شكايت عام ہوتی ہے۔ خواتین اس موسم کی شدت سے بچنے كے ليے بى ملكے ركوں كے موزے بيننا پند كرتى

میں نمک ما لینے سے الکایاں متورم نہیں رہیں۔ کے ایک صاف ستمرا سوتی کیڑا ہمراہ ورخشان مقصود رکیس اور گرم یاوس کو مجی

ہے قبل نیم کرم پانی کی تھور کی جاستی ہے، اس پانی

لمندع فرش پرندد حرید ای طرح منع سورے كمبل يالحاف سے فكتے على شندے فرش ير عدنه ر محیں۔ چل بان لیس یا موزے بین کر بستر چوڑ یں۔ روزانہ کی مفائی کے دوران ناخوں کی اسبائی یا برتیمی پر نظرد ہی ہے۔ اگر جم میں کیلیم کی کی مورى موتونا من جلدى جلدى فوشخ لكتے جي-مردی سے بھٹے والی جلد کوٹرم وطائم کرنے کے

مے شاج کو چیکوں سیت ابال لیں اور اس نیم کرم یانی ہے بیروں کی صفائی کریں۔ پیروں کی ماکش مجمی مغید ہوتی ہے کوئی مجی کنکنا تیل لے کر الکیوں سے مروع كركے شخوں تك مائش كريں۔ چرك اور ہاتھوں کے لیے موٹیجرا ننگ کریم یالوشن لگائیں جلد یں فی کی مقد اربڑھے کی تواس کی رونق اور جاذبیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

سونے سے قبل اینے پیروں پر خوب اچھی طرح کوئی نم وار یا کولڈ کریم لگایئے اور موزے مین کر سوجائے۔

چند روز کے استعال کے بعد بی فرق واضح موجائے گا کہ آپ کے چیروں اور تکووں کی جلد کی سختی اور کھروراین محتم ہوجائے گا اور جلد ترم و ملائم موناشر وعموجائ كان

ماہرین آرائش وافزائش کا کہنا ہے کہ کس اجھے پیڈی کیور کے لیے آپ کو کمی بیوٹی یارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے محر میں بھی پاسانی یہ کام کرسکتی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مائع ماین لے نیم گرم یائی میں اسے وروں کو دی تا يندره منث تك ذيو كرر كھي، اس دوران ايك يا دو مر تبہ سخت برش (Scrubber) سے اینے پیرول اور ایر یوں کو ر گڑیے، پھر ان کو خشک کر لیجے، اس کے بعد ناخنوں کی ومنع و قطع کے مطابق انہیں تراش لیجے۔ یادر کھیے کہ یاؤں کے برھے ہوئے نافن مجی تكليف دو موسكة بيل-كى چوف لكنے كى صورت من يا معوكر لكنے يا قالين شار الله جانے كى وجہ سے جب سا نائن اجاتك او مع بي توكس قدر اذيت موتى إلى كاعرازه مرف وه بى خواتين لكاسكى بي جوكه اس

كرب سے كزرتى بيں۔ اس ليے برجے ہوئے بك برُ حائے ہوئے لیے ناختوں کو خدا حافظ کہے اور جہال تک ناخنوں کا گوشت یااس کی کھال اجازت و پتی ہے وہاں تک انہیں ان کی وضع و قطع کے مطابق تراش لیجے اور پھر ناخنوں کو نیل فائل سے ممس کر اچھی طرح موار بنا لیجے۔ اس کے بعد ان پر کوئی نمدار لوش يا كريم يا كولدُ كريم يا پيرُوليم جيلي لگا كر اپنے بيروں كى خوب اچھى طرح مالش سيجيے۔ اس طرح آپ اپنے پیروں کی اچھی طرح حفاظت کر سکتی ہیں۔ شكسته ويرون اور ايرايون كى حفاظت كے ليے بيد تمام اقدام حقیقتا سطی بین ان کی اصل بنیاد اور وجه حلاش کرنی جاہے اور ان بنیادی وجوہات اور جڑوں کا قلع وقمع كرناجايي-

سب سے پہلے تواپی غذار توجہ دیجے کہ آپ کی غذا متوازن موء ليني اس من ضروري إور مناسب مقدار مل حیاتین، لحمیات، نشاسته، شکر، مسمی اور غیر محمی ترفی میشه اور معد نیات شامل مول آب کی خوراک میں کثیر مقددار میں سبزیاں کھل اور بغیر چملکاارے اناخ شامل ہونے جاہئیں۔ استے اور سے لازم كركيجيك آب ون بحريش كم ازكم آخد تا دس کاس یانی یا دیگر مشروبات ضرور نوش فرمانمیں گی۔ اس سے جم کی مفائی ہوتی رہی ہے اور جم میں یائے جانے والے ضرورت سے زائد فمکیات مجی فارج موتے رہے ہیں۔

ورست وقت پر انحایا موا بر قدم جرت انگیز مجزے دکھا سکتا ہے، یقین نہیں آتا ہے تو مرف الني ورول كاخيال يجي اور پر متائج ديكه ليج\_

LANK!

## 

انمانی جم بظاہر ایک سادہ ی چیزے مراس کے اندرایک کا کات جمی ہو کی ہے۔ یوں تو بوراجم ایک قدرتی نظام کا پابدہ مربر عضو کا ایک اینا با قاعد واضح نظام مجی ہے۔ ہر ظام ایک نہایت ی حرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے ماتھم بوطے۔

"جم ك عائبات" ك موان س محد على سيد صاحب كى محقق كاب سے انسانی جم کے اعضاء کی کہانی ان کی اپنی زبانی قار تمین کی ولچھی کے لیے محمدعلىسيد ہر ماہ شائع کی جارتی ہے۔



اسس كازمان مباليت مسين مجه ايك تطعي ناكاره چيز سمجما حباتا محتار بجسنر وقست بدلااور مسين مسيذ يكل ريسسرج كاسب سے اہم موضوع بن حميا۔ اب سائنس دانوں كا خسيال ہے كہ مسين الرجى، كسينر، جوڑوں كى بیساری، برحتی ہوئی عمسر کے اثرات اور کئی دوسسرے امسراض کے مناتے مسیں مکت طور پربرااہم کر دار ادا کرسکتا ہوں۔

> (الرشتے پوست) مسلح افواج تھائی مس

تفائي مس كى كماني، خوداس كى زباني الجي كي عرص بهل تك مابرين حياتيات مجم تطعی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ جھے جسم کی غرود فیلی میں ایک دور پرے کے غریب، غیر اہم رفية داركي طرح سمجاجاتا تعاله ايسار فية دارجس سے فائدے کی بجائے نقصان کا وحرکا لگارہتا ہو۔

سائنس وان مجھے آیک فالتو چیز سمجما کرتے ہے لیکن قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز فالتو نہیں البت اس کی افادیت سی کھنے کے لیے عقل کا ترقی یافتہ ہونا

اس "زمانه جابليت" من مجھے قطعی ناکارہ اور بي مقصد سمجما جاتا تعل محر اجانك بى وقت بدلا اور میں ویکھتے ہی ویکھتے میڈیکل ریسرے کاسب سے اہم بلك كرماكرم موضوع بن كياريون ساكنس وانون في مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب ان کا قبال ہے کہ میر

159

£2014/50

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الرقی، کینر، جو زول کی بار اول، برا حتی ہو کی عمر کے ار ات اور دوسرے بہت سے امراض کے فاتے یا اجیں کترول کرنے میں مکنہ طور پریزااہم کروار ادا كرسكابول يس آب كاتمائي مس كلينذبول-

میری شکل وصورت مخطعی متاثر کن نمیل- زرد اورسلیٹ ہے ریک کے بافتوں کا مجوعت سائز ماچس ك در اير مثل اورك كى چوفى كانف جيى-یں آپ کے دونوں مجیم وں کے درمیان آپ کے سے کی درمیانی بڈی کے اوری ھے کے يجي رہتا ہول۔ مير اوزن اور سائز عمر پر مخصر ہوتا ہے۔مثلاً اس وقت جب آپ جالیس برس کے ہیں تو میر اوزن ایک اونس کے تیسرے ھے کے برابرہ۔ لیان جب آپ بیدا ہوئے تنے اس وقت میر اوزن السعدد كنا تحااورجب آب بلوغت كى عمر من يہنج قمير اوزن اك يح كنابره كياتحك

مائنس كے "ايام جالميت" كے برعس اب جدید دور میں جمعے آپ کے جم کے دفاعی فطام کا "بے تاج او شاہ" کہاجا تا ہے۔

جم كادفا في ظام قدرت كالياك ايسا جوبداور آپ كے ليے الله كا تابر الخدے جس كا آپ شايدى تصور كر سكيل-ال فظام كى ايميت افاديت اور قدروقيت كا می قدر اعدادہ آپ اس طرح کرسکتے ہیں کہ اگر کی جحص کے جم کے احدر موجود اس دفاعی نظام کو ختم كردياجائ (ميماكه بعض مورتوں ميں كرنا يزتا ہے) یلیہ نظام خود بہ خود کام کرنا بند کردے تو ایسے مخض کو ذعود کے کے بڑ ارول روپے روزانہ خرچ ہول کے ال کے بادجود دونہ کیں آ جاسکے گانہ کوئی کام کاح

كريح كالمساء في كمن ونطية على دمنا يث كار اس كامطلب بيهواكه أكربيدها في نظام ندمو تا تو انسان كو سمرف زعره" ريخ كے ليے لاكوں رويے ملك !こりはるます

اگر كوكى دوست كى مشكل ميں آپ كو ايك لاكھ روپیہ قرض دے دے تو آپ زعد کی بھر اس کے زیر احمان روں کے لیکن اللہ تعالی نے کروڑوں رویے کے جو تاور و تایاب آلات اور فیکنالو تی اس و نیا میں آنے ہے ہی پہلے آپ کو مغت عطا کر رکھی ہے اس کا شکریہ زیادہ ترلوگ اس دنیاہے والیک تک ادا نہیں کرتے! کروڑوں روپے الیت کاتویہ صرف ایک سٹم آپ کے جم یل لگاہواہے۔ آیے اب عل آپ کو بناؤں کہ جم کا وفاعی

الكام كياب اوركس طرح كام كر تاب ....؟ وامل یہ جم کادوملاحیت ہے جس کے فدیع جم کے اعد وافل ہونے والے جم کے ہر دحمن کو شاخت كرك فورائى موت كماك اتار دياجاتا ہے۔ ان و خمنول ٹل ہر دوج شال ہے جس کا جم کے اعدر موجود ہوناآپ کی زعر کی کے لیے خطروین سکلے۔ مثلاً جم کے وقمن بیکریان وائز کہ بیاریوں کے جرافیم، ود مرے كروپ كاخوان الكى من جين والى يوانس كانے، فنس (چمپوري ) دېره تبديل شده کمال حي که کينر كے فلے ... يوں مجوليں كرآپ كے جم كے قلعے الدرايك المبائي تربيت يافته فين موجود ، جو جم مي داخل مونے والى براس چيز كو منتوں ش تباہ برباد كرديتى

م يوجم كالمعادل م كينر كے خلول كے بارك على ايك بات

160

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ہاوں۔ کیٹر کے کی فلے ہر انسان کے جم یں روزانہ پیدا ہوتے ين أكريه كها جائ تو شايد فلط نه مو كه بيدوه خلے ہوتے ہیں جو مراط ستقيم يعنى اس بدايت يا روكرام سے مث ماتے ہیں جس پر جسم کا باتی

سارانظام سختی سے کاربندر ہتاہے۔

يعنى انسانى معاشرون كى طرح جسم كى مملكت بي مجی بدایت و مرای کابیسلمله جاری رہنا ہے۔ بچ برے،جوان، بوڑھے، عورت مرد و غرض ہر انسان ے جم میں کینرے غلے پیدا ہوتے رہتے ایں۔ یہ خلے جسم کے عام خلے ہوتے ہیں لیکن کینر میں تبذيل موت بى يايوں كہيں كە صراط متنقيم سے بيتے ای ان کی شکلیں "منخ" موجاتی ہیں اور جم کا وقاعی نظام ان مر اہول کو پہان کر ای دن موت کے محاث اتار تاربتا ہے۔ اگران میں سے ایک خلیہ مجی مى وجدس ال روز مارے جانے سے فی جائے تو جم کے اندر کہیں روبوش موجاتا ہے اور "انڈر مراکنڈ" جاكرايى تعداديس اضافه كرناشروع كرتا ہے۔ وس بدرہ سال کے بعد بید کیسر سی محورے یا فیومر ک صورت میں روفماہو تاہے۔اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلال صاحب كوكينر موكيا

مرے کی بات سے کہ اگر کمی معالج، دوایا کمی طریقه علاج سے کینر طمیک موجائے توانسان معالجین

كافكريه اداكرت كرت فهيس ممكتا ليكن الله تعالى كا بنایا ہوا دفا می نظام خاموشی کے ساتھ اس سے جسم ے کینر کونیست ونابود کر تار ہتاہے توانسان کواس کا ہا میں نہیں جاتا۔ فکر اداکر نالودور کی بات ہے۔

مجمع آپ جسم کی مسلح افواج کامربراه یاسید سالار كه سكتة بين - اليي مسلح افواج جوبر لمح طالات جنك مسر متى بين اورجن كى خدمات يا تعداد كا مقابله والا ک ساری افواج مل کر بھی جہیں کر سکتیں۔

جم سے دشمنوں کی تحریوں فوجیس سی ندسی وریع سے ہر لیے جم کی مرحدیں عبور کرنے کی كوشش مي معروف رائي الله- عاربول كے كمربول جرافيم موا فذا اور پاني من حبب كر آپ كى جلد، ناک، منہ اور آگھوں کے "مرحدی علاقوں" سے جم کے اندر داخل ہوتے رہے ہیں ای لیے آپ سو رے ہوں یا جاگ رہے ہوں میں ہر کھے اک الرث کی پوریش میں رہنا پڑتا ہے۔

(مارىم)

₩.

£2014 WWW.PAKSOCIETY.COM

# MEDITO STATES

رقی یافته ممالک میں مراقبے کے موضوع پر سائنسی بنیادوں پر تحقیق کام شب وروز جاری ہے۔ جدید سائنسی آلات سے آفذ کیے
جانے والے نتائج سے بیٹابت ہوا ہے کہ مراقبے سے انسان کو ہمہ جہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ان تحقیق نتائج کے دیش نظر
مغرب میں قو مراقبہ کوایک ٹیکنالو ٹی کی حیثیت وے دی گئی ہے۔ان تحقیقات سے بیہ بات بھی سائے آئی ہے کہ مراقبے سے
ہماری عام زندگی پر بھی کئی طرح کے خوشکوار اگر ات مرتب ہوتے ہیں۔مراقبے کے ذریعے کئی جسمانی اور نفسیاتی ہماریوں سے
ہماری عام زندگی پر بھی کئی طرح کے خوشکوار اگر ات مرتب ہوتے ہیں۔مراقبے کے ذریعے کئی جسمانی اور نفسیاتی ہماری وہ بھات کی مسلمیتوں کو جلا ملتی ہے۔
مماسی میں اضافہ ہوتا ہے اور دہنی مملاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔
مماسی میں اضافہ ہوتا ہے اور دہنی مملاحیتوں کو جلا ملتی ہے۔

اس میں مرق کے اہل روحادیت نے اورائی علیم کے صول میں مراقبے کے ذریعے کام ایمال حاصل کیں۔

ان صفیات پہم مراقبے کے ذریعہ حاصل ہوئے والے مفید اثر ات مثلاً ذہنی سکون، پرسکون فیڈ، بیار یوں کے خلافی توبیہ مراقبے کے ذریعہ حاصل ہوئے والے مفید اثر ات مثلاً ذہنی سکون، پرسکون فیڈ، بیار یوں کے خلافی توبیہ مراقبے کے فوائد بھی قار تین کی خدمت خلافی توبیہ برافعت میں بیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مراقبے کے ذریعے اپنی فضیت اور ڈئی کیفیت میں شبت تبدیلی صور کی ہے تو صفات کے میں بیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مراقبے کے ذریعے اپنی فضیت اور ڈئی کیفیت میں شبت تبدیلی موسوں کی ہے تو صفات کے ایک طرف تحریر کرکے روحانی ڈائیسٹ کے ایم روسانی واپنے تام اور کھل سے کے ساتھ ارسال کروہ بچنے ۔ آپ کی ارسال کردہ کیفیات اس کالم میں شائع ہوسکتی ہیں۔

کفیات اس کالم میں شائع ہوسکتی ہیں۔

کفیات اس کالم میں شائع ہوسکتی ہیں۔

كينيات مراقبه-روماني دا بجست 1/7, 0-1 نام آباد كراجي 74600

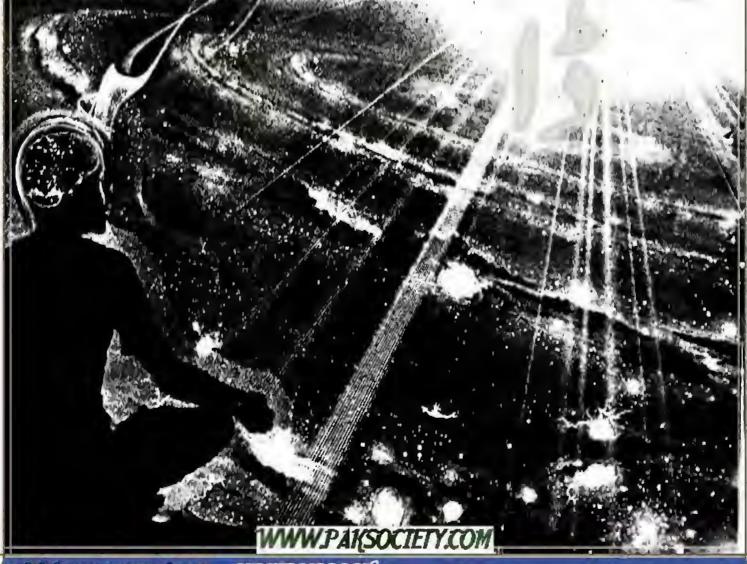

BAKEOER YOU

میری ماری دعدگ ہے در ہے حادثوں اور
پریٹانیوں میں جلاری ہے۔ ویڑھ دو برس کا تھا کہ
والدہ واقح مفارت دے کئیں۔ والد صاحب نے
دومری شادی کی آآتے والی آئی نے مجھ سے بہت برا
سلوک روار کھا۔ بھین تو خیر جسے سے گزر کیا، لیکن
بعر پور رہی۔ ایک حادثہ میٹرک کے سالانہ امتحان
میں چیں آیا۔ سائیل پر سوار امتحان دینے جارہا تھا کہ
مار دوبہ صحت ہواتو امتحان ختم ہوچکا تھا۔ اگلے سال
اور روبہ صحت ہواتو امتحان ختم ہوچکا تھا۔ اگلے سال
کہ ایک میم ایک کارے کرا گیا۔ بیس امتحان دے رہا تھا
کہ ایک میم ایک کارے گرا گیا۔ بیس امتحان دے رہا تھا
کہ ایک میم ایک گارہ کی الل کی منزل سے اتر تے ہوئے
میر جیوں سے پاؤں میسل کیا۔ بیس اس طرح کرا کہ
مرجہ پھرانای کامنہ دیکھنا پڑا۔

میری اس بد تعینی کا مطلب بہن، بھا تیوں والدہ اور کچھ عزیزوں نے بالکل الب لیا۔ جدردی کے بجائے طرح طرح کے طعنے دینے لگے، جھے بد بخت، بدتھیب، منحوس اور نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا کیا۔

ان حادثات سے علم کے دروازے مجھ پر بند موسکے دوسری والدہ (سوتیلی ای) کے کہنے پر والد صاحب نے میری مدو کرنے سے انکار کردیا مجورا محصوری مدو کرنے سے انکار کردیا مجورا محصوری مار میں ماز مت افتیار کرنا پری، لیکن منحوس سالدے کے زیر اثر پیدا ہوا تھا، میری بد نصیبی نے مہاں مجی مجھا تیس جھوڑا۔ فیکٹری میں مشین پر کام کرتے ہوئے ایک الگی کوا بیشا۔

اس کے بعد دیگرے کئی حادثات نے بجھے انجانے خوف میں جلا کر دیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے کی بڑے حادثے سے دو چار ہونے والا ہوں۔ ہر وقت خوف اور ڈر میں مبتلار ہتا۔ ذرہ می آہٹ پر دل کی دھڑک اور ڈر میں مبتلار ہتا۔ ذرہ می آہٹ پر دل کی دھڑک بیتا۔ تیز ہو جاتی۔ کام بہتر طور پر پایا بخیل تک نہ پہنے ہاتا۔ کیسوئی اور اعتاد ختم ہو گیا تھا۔ ذبین میں بیبات بیٹ می کئی صلاحیت نہیں ہے۔ جھ سے نوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو تا ہے۔ ذبین کو گوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو تا ہے۔ ذبین ہیلوؤں کے مبلے ان کے منفی پہلوؤں کے بارے میں زیادہ سوچا تھا۔ کام پر توجہ کھ کی کہلوؤں کے بارے میں زیادہ سوچا تھا۔ کام پر توجہ کھ کے دیے کی وجہ سے ملاز مت بھی چھوٹ گئی تھی۔ نئی طلاز مت کے لیے جہاں بھی جاتا اعتاد کی کی کی وجہ میں خات اعتاد کی کی کی وجہ سے جائے مال کرنے میں ناکام دہتا۔

تایالها مجھی محمار جارے گھر آجایا کرتے ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے اور میری مایوسیوں کو دور کرنے کی کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ میری کیفیت پر وہ مجمی مریشان تھے۔

ایک روز تایا گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں چند

کابیں تعیں۔ بولے " یہ لوبیاان کابوں کامطالعہ کرو

مثاید تہارے مسائل کاحل ان میں مل جائے۔ " یہ

کابیں نفیات اور بو کاورزش کے متعلق تھیں۔ میں

فیل محلی مشق بغیر کیموئی کے کرنے سے نمائج زیادہ

بہتر آنے گا امید نہیں کی جاستی اور کیموئی کے لیے

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشق بہترین ہے۔ مراقبہ کے بارے میں

مراقبہ کی مشقیل مجمی نہیں کی

مراقبہ کی مشقیل مجمی نہیں کی

مستقیل میں بتایا تو وہ مجمع

المال المنت

164

این ایک دوست کے یاس لے محصد سے مناحب مامر نفیات تھے اور مراتبہ کے بارے میں مھی کانی نالج رکھتے تھے۔ انہوں نے میری کیفیات بغور سنیں اور کھی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔

ماہرین نفسات کی محقیق یہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی میں روقما ہونے والے واقعات مثلاً ناكامي، نقصان، فكست وغيره كى بعض وجوه موتى بين، اس طرح ماد ٹات کے بھی کچھ اساب ہوتے ہیں جو جمیشہ خارجی اور ماورائی نہیں ہوتے۔ اکثر اس کے مرجشے انسان کے اندر مائے جاتے ہیں... انسان ابی کامیابوں کا کریڈٹ تو ہمیشہ خود لیتا ہے، حمر ناکامیول اور خاوتول کا ذمه دار خارجی اساب كوتمهرا تاي-

. حقیقت یہ ہے کہ حادثات کا انسانی سیرت و كروار سے بہت كبرا تعلق ہے اور وولول كو ايك وومرے سے جدا کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہ کہنا مجی درست نہیں کہ حاویثے فقط تقدیر کا تھیل اور اتفاق کی پیداوار ہیں۔ وہ ناکہانی ضرور ہوتے ہیں، ليكن است غير متوقع نهيل جتنه عام طور يرسمج جات ہیں۔ بظاہر غیر متو تع حادثات میں مبتلا ہونے والے افراد کی زند کیوں کا مجزیہ کرنے سے پید چاتا ہے کہ ان کی مخصیت میں خرابی کی کوئی صورت مضر ہوتی ہے۔

كارخالوں يس كام كرتے ہوئے جو لوگ علف حادثات مين مبتلا موجات بين، ان كى محقيق مطالعه كرتے سے بيت جلاك كدان ميں زيادہ تروه لوگ شامل میں جن کی جذباتی زندگی کونا کون الجمنون اور

پریشانیوں میں مبلا ہوتی ہے۔ کام میں کیسوئی مالکل نہیں ہوتی۔

تایا کے دوست مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے گھے۔ كى بھى كام كے بہترين نتائج يانے كے ليے يكسوئى اور

ار کاز کاموناضروری ہے۔ يكسوني اورار لكازك ليه مراقبه كي مشتيس مفيد ابت موتی ہیں۔ انہوں نے مراقبہ کاایک طریقہ مجی بتایا۔ دو تین روزیس سوچااور ایک روز مراقبه کا آغاز كرويا- ممرسى روز تك دوران مراقبه الجهن ربى اور کوئی فوائد مجی و کھائی نہیں دیے۔ میر ارابطہ تایا کے ووست سے تھا۔ تمام کیفیات سے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے حصلہ افزائی کی اور مراقبہ جاری

ركفنے كوكبار ایک روز مراقبه میں بیٹاتو سر چگرانے لگا اور متلی کی کیفیت ہومی اور بید کیفیت دوران مراقبہ کئی روز تک ربی-

ایک روز مراقبه میں بیٹیا تھا کہ مجھے محسوس ہوا ہورے کرے میں جوشبو کھیل می ہے۔

ووران مر اقبہ خود کو دوستوں کے ور میان بایا ، سب دوستوں سے خوش اسلوبی سے مل رہا ہوں اور دوست مجى ابنائيت كااظهار كردے إلى-

ایک روز مراقبه میں ویکھا کہ صبح کی روشی جاروں طرف مھیل رہی ہے۔ سخت سروی میں میں سامل سمندر پر ربت پر لينا موا موب- مر مخت مردی مجی قابل برداشت ہے۔ پر ندے ساحل پر اڑ رہے ہیں۔ سامل سے دور کشتیوں میں نوگ مچھل کا فكاركرد المالك

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 



ایک روز مراقبہ میں ویکھا کہ رات کا وقت ہے۔ میں سوک پر خلا جا رہا ہوں۔ گھی اندھیرے میں تھوڑی دور کی چیز بھی و کھائی تہیں دے رہی ہے۔ میرے عقب سے چند جگنو عمودار ہوئے اور میرے آمے آمے روشن کرتے ہوئے چلنے لگے۔

مراقبہ میں دیکھا کہ بہار کی آمد ہے۔ لیے لیے ور فتول کے در میان ایک خوبصورت بارک ہے۔ یارک بیں کئی رنگوں کے پھول کھلے ہیں۔ پھولوں پر تتلیاں اوتی پھررہی ہیں۔

مراقبہ سے میرے اعتاد میں ہی نہیں زندگی میں

بھی بہتری آئی ہے۔ میسوئی کانی بہتر ہوئی ہے۔اب مثبت چیزوں اور باتوں پر زیادہ توجہ رہتی ہے۔ میر اخوف اور وُر مجمی ، كافى حد تك دور مواي-

غور و فکر سے مجھ میں بوشیدہ صلاحبیتیں طاہر ہونے گی ہیں۔ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع كرديا ہے۔شام ميں بچوں كو ثيوش يره هار يا جوں جس سے تعلیمی اخراجات مے ساتھ ساتھ میری ضرور تیل تجفى بآساني يوري مور بي بين .



### ہو ایو یا کا آدم خود پہاڑ جو 80 لاکم جانیں کے چکا ہے

بولو یا کا آدم خور بیاز اب تک 80 لا که جائیں لے چکاہے۔ سیر در یکوبہاؤیس موجود 500 سال پر انی کانوب میں



ے نکلنے والی جاندی نے بھی ہسانوی سلطنت كوامير بناديا تفاليكن أب بيريها لرموت كاجال ہے جہاں ور کرز اپنی حفاظت کے لیے شیطان كي عبادت كرف إن - النين ك لو آبادياتي دور میں اس بہاڑے ساتھے چھین کروڑ ش جاندی نکالی منی مقی آج کل ان بہاڑوں پر

تے ای وجہ سے سیر وزیکو کانام آوم خور بہاڑیرا۔ مقامی بیواؤں کی ایک تنظیم کے مطابق اس علاقے میں ہر ماہ تقریباً چودہ خواتین ہوہ ہوتی ہیں۔ دوستوں کی طرح بہاڑ برکام کرنے والامار کو بھی جاد ثاب اور سیلیکوسس کی بہاری ہے يريشان ہے، يہ بارى سائس من كر د جائے سے بيد اموتى ہے اور كوكا كے سے جبائے سے في جاتے ہيں۔ وہ كوكا كے ہے شراب اور سکریوں کے چڑھاوے کالول کے شیطانی دیو تا آل ٹیویر میں چڑھاتے ہیں کالوں کے سب ہی منتظمین نے آل فیوے مجسے سر عول میں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عموماہم یہاں چڑھاواچڑھائے جمعے کو استے ہیں، کان سے باہر ہم کیتھولک ہیں لیکن جب ہم کان میں واخل ہوجاتے ہیں توہم شیطان کے بیجاری بن جاتے ہیں۔



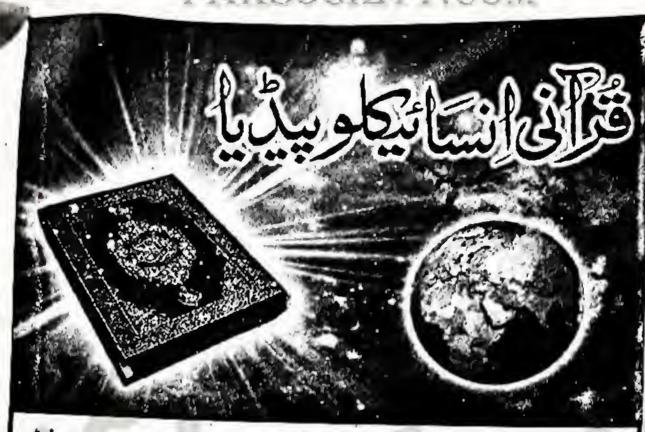

مت آن پاک رسد وہدایت کاایس سرچشہ ہے جوابد تک ہر دور اور ہرزمانے میں انسان کی رہنمسائی کرتارہے گا۔ یہ ایک کمسل دستور حسیاست اور منسابط۔ زندگی ہے۔ مت آنی تعلیات انسان کی انعنسرادی زندگی کو بھی مراطِ مستقیم دکھاتی ہیں اور معیاسشیرے کواحب تاعی زندگی کے لیے رہنمیااصول سے بھی واقف کراتی ہیں۔

عربی زبان میں بید اصل میں ہاد (ب ی د) سے مشتق ہے لغوی اعتبار سے جس کے معنی سى چيز كا جاتے رہنا، ختم موجانا، بلاك موجاناك بين، ليكن عموماً يد لفظ لق وق جنگل، بيابان يا

مراك ليے استعال موتاہ جس ميں مفركر ناموجب بلاكت موراس كے علاوہ أَبَاد الله سے مراد جے خدانے بلاک بابرباد کیا، اورباکہ الشیعی کے معن ہیں وہ چیز جو منتشر ہوگئ۔اس اعتبار ہے کام تباہی اور بربادی کے متعلق سے الفاظ استعال موتاب- قرآن مجيدين يد لفظ يبيد كي صورت من صرف ايك مرتبه سورة كهف من آياب-ترجمه:" اوران سے دو مخصول کا حال بیان کروجن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ (عنایت) کیے تھے اور ان کے گر داگر د مجوروں کے در فحت نگادیے تھے اور ان کے ورمیان کھیتی پیداکروی متی ۔ دونون باغ (کثرت سے) مجل لاتے اور اس (کی پیداوار) میں کسی طرح کی کی نہ ہوتی اور دولوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کرر کی تھی۔اور (اس طرح) اس (مخص) کو (اکی) پیدادار (ملی رہی) ممی تو (ایک دن) جبکہ دواہے دوست سے باتی کررہاتھ کہنے لا کہ میں تم سے مال ودولت من مجى زياده مول اورجتے (اور جمامت) كے لحاظ سے مجى زياده عزت والا مول يا اور (اليي شيخيوں سے) اپنے حق ميں ظلم كرتا ہوائے باغ ميں واخل ہواكتے لگا كہ ميں شين عيال كرتا کہ بیاغ مجی تاہ ہوگا( قبیدًا)۔ اور نہ خوال کر تاہوں کہ قیامت بریاہواور اگر میں اینے پروروگار کی طرف او ٹایا بھی جاک تو (وہاں) ضروراس سے اچھی جگہ یاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے

WWW.PAKSOCIETY.COM 20

منتگو کر رہاتھا کہنے لگا کہ کیاتم اس (خدا) ہے کفر کرتے ہوجس نے تم کو مٹی ہے پیدا کیا پھر نطفے سے پیر متہیں پورامر دبنایا۔ مگر میں توبہ کہتا ہوں کہ خدابی میر اپرورد گارہے اور میں اپنے پرورد گار کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کر تا۔[سورہ کہف(18) آیت: 32-38]

اس آیت بین دوافراد کاذکرے۔ پہلافر دسر سبز وشاداب انگور کے دو باغوں کا مالک ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب اس کے باغ خوب پھل پھول دے اور پیداوارے لدے ہوئے تھے اس کی ملاقات اپنے ایک غریب ہم نشین ہے ہوئی۔ قر آئ نے بیبان تو نہیں کیا گر قر آئ ہے گئاہے کہ اس غریب نے اسے آخرت کی زندگی پر ایمان کی دعوت دی۔ جو اب میں اس نے کبر و تخوت کے ساتھ اس ہم نشین پر اپنے مال و دولت، مقام و مر ہے اور اس پر لیک بر تری کا اظہار کیا اور بڑے فخر واعتادے بولا کہ میں نہیں سجھتا کہ یہ باغ کبھی ویر ان بھی ہوگا یا کبھی قیامت آئے گر اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اس اپنی قوات اپنی سر میں بہتر مقام ہی سلے گا۔ ہم نشین نے اس اس کے کفر و گر اور پر کھی تعبیہ کی اور پھی سمجھا یا۔ اس بھی کر ویر پر پھی تعبیہ کی اور پھی سمجھا یا۔ اس بالی سمجھ کر انسان فعت و انعام کی حالت کو عظیہ اللی سمجھ کر اس کا شکر گزارہے نہ کہ اے بی قوت و صلاحت کا نتیجہ سمجھ کر تکبر میں جالم ہو جائے۔ گر اس نے نہ سائلہ سمجھا۔ اس کا شکر گر ارب نہ نہ کہ اے بی قوت و صلاحت کا نتیجہ سمجھ کر تکبر میں جالم ہو جائے۔ گر اس نے نہ سائلہ سمجھا۔ اس کا شکر گر ارب نہ نہ کہ اور نکا کیا گیا ہے کہ محض و نیا کیا کہ میانی نہیں اس کر خدا کی یاداور اس کی ملاقات کو سائل میں جو کہ میں اس کی خور و نیا کی حقیر ہو تئی رہ تکبر کر نامر تامر نادائی ہے۔ آخر کار موت نے خود انسان کو خاک میں ملادیا ہے۔ دنیا کے دھو کے میں آگر خدا کی یاداور اس کی ملاقات کو قراموش کر دینا اور دنیا کی حقیر ہو تئی کر تکبر کر نامر تامر نادائی ہے۔

ሰሰሰ

عربی زبان میں لفظ بیک وراصل آئیک کی جمع ہے معنی سفید رفک کے ہیں ... بیہ ستواد اور اسو د ورصیارتک، یعنی ستود فرنی، برفیلا اور دورصیارتک، یعنی

بِيضَ

سندن برف اور دودہ جیساسفیدرنگ، گوری اور سفیدر نگت رکھنے والا مخص یا نسل اور چرے سے رنگ اڑجائے کے معنون میں بھی استعال ہو تاہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ابید خت، تبید خس، الابید خس، بید خساء، بید خس اور بہید خس معنون میں بھی استعال ہو تاہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ابید خت، تبید خس، الابید خس، بید خساء، بید خس اور بہید خس کی صورت میں کل بارہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ بید دنیا ایک کیوس کی طرح ہے اور قدرت کے بنائے ہوئے اس بورٹریٹ کی صور پر جابی بھرے بھری پری ہے۔ یہ کی کیوس مصور خرور پر جابی بھری پری ہے۔ یہ کی مصور خرور پر جابی بھری پری کی ایسا زبر وست مصور ضرور تو ضرور ہیں کی دیا جس کے جس کی جس کے جس کی جس کی جمول ہی نظر نہیں آتا۔ ہر ہر رنگ این این تصویر میں بوری طرح فٹ ہے۔ ''ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئی ایسا اور کس کارنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے ''… ؟

توجعہ: ''کیاتم نے نہیں دیکھا کہ خدانے آسان سے بینہ برسایا؟ تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رکوں کے میوے پیدائے اور پہاڑوں ہیں سفید (بیب میں ) اور سرخ رکوں کے قطعات ہیں اور (بیفن) کا لے ساہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خداسے تو اس کے بندوں ہیں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشے والا ہے۔"[سورو فاطر (35): آیت 27-28]

"Light of the state of the stat

168

مصوری میں کوئی جمول بی نظر نہیں آتا۔ ہر ہر رتگ اپنی اپنی تصویر میں بوری طرح فف ہے۔ "مم اللہ کے رتگ من رعے کے ہیں اور کس کارنگ اللہ کے رتگ سے بہتر ہے "...؟

توجمه: "كياتم ني نبيل ديكهاك فدان آسان سيمند برسايا؟ توجم ني اس سي طرح طرح كر كول كے ميوے پيدا كئے اور بہاڑوں ميں سفيد (بيض ) اور سرخ رسكوں كے قطعات إلى اور (بعض) کالے سیاہ ہیں، انسانوں اور جانوروں اور چاریایوں کے بھی کئی طرح کے رتک ہیں فداسے تواس کے بندول میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیٹک خدا غالب (اور) بخشخ

والا ب-" [سورة فاطر (35): آيت 27-28] الل عرب کے بال سفیدر تک تمام رکوں میں بہتر اور افضل خیال کیا جاتا تھا، اس لیے سمی سے لیے لفظ

بیاض سے عدہ خصائل اور ففل وکرم مز اولیاجا تا تھا، اور جو مخص عیوب سے پاک ہوا سے ابیض الوجه کہا

جاتاتما- قرآن مي ي:

ترجمه: "جسون بہت سے منہ سفید (تُبْیَضُ ) ہوں سے اور بہت سے ساہ .... توجن لوگوں ك مندسياه بول مع (ان سے خدافرمائك) كياتم ايمان لاكركافر بو كئے تھے؟ ... سو (اب) اس كفرك بدلے عذاب (كے مزے) چكمو-اور جن لوكوں كے منہ سفير (ابيك فلك ) بو كلے وہ خدا کی رحمت (کے باغوں) میں ہوں مے اور ان میں جمیشہ رہیں مے۔"[سورہُ آل عمران (

چرے کی سفیدی اور سیای کاذکر قرآن مجیدیں بہت سے مقامات میں آیا ہے، مثلاً: جنہوں نے جموث پولاروز قیامت ان کے مندسیاہ ہوں کت (زمر: 60)، اس روز کتنے مندروش عدال وشادال ہول مے اور کتنے منہ پر کردہوگی (عبر): 38)،ای دن کتے منہ فررونق ہوں مے استےرب کے دیدار کرتے اور کتے منہ اوال مول کے، (قیامہ: 22)، جب ان میں ہے کی کو بین (کے پیداہونے) کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ کالا پر جاتا ہے ( الحل: 58)،جہدرمفسرین کے نزدیک ان آیات میں ایک بی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ و کر کیے محتے ہیں ، لعنی سفیدی سے مرونورا کمان کی سفیدی ہے لینی مومنین کے چرے نورا کمان سے روش اور غایت مسرت سے خندان اور فرحان موں مے ، اور سابی سے مراد کفر کی سابی ہے یعنی کافروں کے چروں پر کفر کی کدورت جمائی موک اور اوپرسے فسن و فحور کی ظلمت اور زیادہ تیر دو تاریک کردے گی۔ بیسن کے ایک مجازی معنی روش، أجلاء چكدار اورواضح دلاكل كے مجى بين جيساك حضرت موكى عليه السلام كے تذكره ميں "يد بيضاء" كى مرتب

ترجمه:"اور اینا باتھ این بغل سے لگالووہ کسی میب (و بیاری) کے بغیر سفید (چکا و کما) استعال مواه (بَيْضًاءُ) لَك كا..."[سورة طر(20): آيت 22]؛ [سورة عمل (27): آيت 12]؛ [سورة





آدمی آسائش وآرام کے لئے اینے مرد کئی مرید جمع کرلیتاہے اور ان سے خدمت لیتا ہے۔ لو گوں کو بیو توف بنا کرنڈرانے وصول کر تاہے۔ دوسراطبقہ کہتاہ۔روحانیت ایک مکمل علم ہے۔ جولوگ رو مانی علوم سکھ لیتے ہیں ان کے شعور میں ایسی باليد كى بيدا موجاتى ہے جو عام انسان ميں تبين موتى۔ بلكه يرص لكم لوكول من مجى شعوركى اتن باليدكى نہیں ہوتی جتنی بالید گی روحانی آدمی میں ہوتی ہے۔

سائنشٹ کے بارے میں ہم نہیں کہد سکتے کہ وہ باشعور یااعلی شعور کا حامل نہیں ہے۔ لیکن جب ایک روحانی آدمی اور سا كنشث كا تجزيد كيا جاتا ہے تو روحانی علم والا آدمى سائنس كے علوم سے كافى حد تك باخر موتا ب الله تعالى كى طرف سے الي صلاحيت عطاكر

ہے کے میکچر کاموضوع ہے روح کیا ہے، کیا انسان روح كاعلم يكه سكتامي قرآن یاک میں اللہ تعالی کارشادے:

ر ترجمہ: "بدلوگ آپ سے دون کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرماد بھے روح میرے رب كے امر سے ہے... اور روح كے بارے ميں جو علم و ياكيا ہوہ فلیل ہے "....

الیانہیں ہے کہ روح کے بارے میں علم نہیں دیا میا۔روح کے بارے میں علم تو سکھایا گیا ہے لیکن اللہ تعالى نے قليل علم عطاكياہے۔

روحانیت کے بارے میں دومکاتب فکر ہیں۔ ایک مكتبه فكركبتاب كه تصوف ايسااسكول ياراستدے، جس میں داخل ہو کر آدمی دنیا بیزار ہو جاتا ہے۔ کوئی کمزور آدی معاملات و مسائل اور مشکلات اور و بیجید گیول کا كيونكه وه مقابله بنبين كر سكتا اس كنے وہ دنيا سے فرار اختیار کرے صوفی بن جاتا ہے۔ وہ کائل الوجود انسان بن كردنيايل زندكي كزار تا ہے۔ تصوف ير نكته چيني كرف دافي بعض افراد كہتے ہيں كه تصوف ايك نشه ہے۔آدمی اس نشر میں ست اور کائل بن جاتا ہے۔ کوئی

روحسانی مسلم والا آدی سائنسس کے مسلوم سے کافی صد تکسد باخسیر ہوتا ہے

روحانیت یاتصوف کامقعد"تزکیهٔ نفس" - تزکیه سے مرادبیہ کمانسان لین ذات کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو چھائیوں سے تبدیل کرے

مادی جم عارضی اور نایائیدارے۔جو مخض پیداہو تاہے اسے بہر حال مر ناہے۔

الكاليا المنك

170

وی جاتی ہے کہ وہ سائنسی امور میں وظل وے کر اس عے اضافی فوائد مانقصانات کا بخوبی اندازہ کرلیتا ہے۔ جو كروه تصوف كوكابل الوجودلو كول كاطبقه سجمتا ہاں میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ رومانیت کے بارے میں کہتا ہے کہ روحانیت جن بھوت اتارنے کا ممل ہے، وہ زائچہ بنانا بھی روحانیت میں شار کرتے ہیں۔ ستارول کاعلم، ستارے کیا کہتے ہیں، یہ علم مجی روحانی علم سمجماحاتا ہے۔طالبات وطلبار، اساتذہ کرام کوبطور خاص يد بات جان لين جائية اسلام ميس جب ملوكيت واخل ہوئی توباوشاہوں نے لین حکومت اور افتدار قائم رکھنے کے لئے ذریب کا سہارالیا اور ذہبی دانشوروں کو این ماتھ طالیا۔علاء موکی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ شامل ہو می اور بادشاہوں نے اپنی مصلحوں کو سامنے رکھ کر ایے حالات پیدا کر دیئے کہ ان کا افتدار قائم رے۔

اس کے بر عکس جب علاء حق سے روابط کیئے سکتے جن كوروحاني ادراك حاصل تفاتوه دام فريب ميس نهيس آئے۔ نتیجہ میں علام حق کو قتل تک کیا۔

روحانیت یا تصوف کا مقصد "ترکیه هس" ہے۔ ترکیہ سے مراویہ ہے کہ انسان لیٹی ذات کے اندرجو مرائیاں ہیں ان کواچھائیوں سے تبدیل کرے۔ انسان كاير اكر عد ب توغم ك اور عنود وركردك 237

اگرانان کے اعد اقتداری خواہش ہے تو اقتدار کی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنے اندر عابری اور اظماری پیدا کرے اور افتدار اعلیٰ کا مالک مرف اور مرت الله و سجال تعوف کا کی مطلب "تقوی " ہے۔ پینی انسان

كاندراليي صلاحيتين زياده سے زياده زفير و موجاني جو ملاحیتی انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں واخل كردين اوراس كے اندر انبياء عليهم العسلوة والسلام كى طرز لكربيدا موجائ\_انبياء عليهم السلام كى تعليمات ہمارے سامنے ہیں۔ایک الکہ چو بیس ہرار پیغیروں ک تعلیمات میں ایک بی بات بیان کی مئی ہے کہ پرستش کے لائق صرف ایک ذات الله وحده لاشریک ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصه اور نجوز ہے کہ عبادت ك لا ئق صرف ايك ذات الله وحده لا شريك --جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیہ کرتے

ہیں...بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس حقیقت کو جان ليتے ہیں كه مادى جسم عارضى اور نا يائىدار ہے۔ جو مخفس پیداہو تاہے اسے بہر مال مرنا ہے۔ ہر باشعور انسان جاناہے کہ مادی جسم عناصر سے مرکب ہے۔ جسم کی ایک خصوصیت بیہ کہ حرکت کرتا ہو اور متحرک ہو۔اگر جسم متحرک نہیں ہے تو ہم اس جسم کو لاش یا Dead Body سے ہیں۔ انسان کی زندگی مسلسل . حرکت ہے۔ اگرانسان کے اندر حرکت ہے توز عروسے، اگرانسان کے اندر حرکت نہیں ہے تؤ مردہ ہے۔ مردہ

جسم ي كوني حيثيت نيس-

تصوف میں بناتا ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے۔ آوی مرکبوں جاتا ہے؟ زندگی رو کھ کیوں جاتی ہے اور حرکت مس طرح فتم ہو جاتی ہے؟ ونیا ایک امتحان گاہے، ایک سرائے ہے۔ یہاں انسان کو اس لتے بیریا گیاہے کہ اس کی کھے ذمہ وازیاں ہیں۔ اس کو اس ومامس اجمائی اور برائی کو تصور وے کر بمیما کیا ہے۔امیمالی اور برائی کے تصور میں سے بتا ویا گیا ہے۔ سے بالمين الله اور الله ك رسول منافظ كى پستديده إي اوربيد

WWW.PAKSOCIETY.COM &2014/58

باتمی الله اور الله سے رسول مَا الله الله کے لئے ناپسندیدہ بیں۔جو ناپندیدہ ہاتی ہیں وہ سب کی سب برائی ہیں اور الله اور الله كرسول مَا الله على الله على الله بينديده جي ده سب كي سب اجهائي بين - اكر تم الجمع المال كرو مے تو یہاں بھی خوش رہو گے، یہاں بھی پر سکون رہو مے اور اگر تم ایجھے اعمال نہیں کرومے تو یہاں مجمی بے سکون رہو سے اور مرنے کے بعد کی زندگی مجی انتہائی اذيت ناك اور دروناك موكا

تقوف را بنمائی کر تاہے کہ انسان کو مرنے سے ملے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہونا جا ہے۔ جس طرح آپ مختلف علوم سیکھتے ہیں.... دل کی حقیقت کیاہے؟مائنڈ کیاہے؟وہ توانائی کیاہے جس سے انسان زعرہ رہتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب تفوف ميس ملتے ہيں۔

روحانی نقطه نظرے انسان کا شرف یہ ہے کہ انسان کوسب سے بہلے لیک زندگی کا مقصد معلوم ہونا علية كه بهم اس دنيايس كيون آئے بين؟ انسان كو اس بات كادراك موناج اب كدانسان كافالق كون ب؟اكر خالق اور مخلوق کے تعلق کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے تواس کی حیثیت حیوانات سے متاز نہیں ہے۔ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب مون ... جبال تم جار مووبال من يا تحوال مول - جوتم كرتي مويس جافتا مول فيجم جياتي مووه ميس ديكمتا موب\_ میں ہی تمہاری ابتدا ہوں میں ہی تمہاری انتہا مول\_ میں بی جنہارااول موں میں بی جنہارا آخر موں۔ تم میری ساعت سے سنتے ہو۔ تم میری بصارت سے ویکھتے ہو۔ تم میرے فوادسے سوجتے ہو۔ میں تمہارے نفول من بول تم محصد كمية كول نبيس؟

مارے حواس ای وقت کام کرتے ہیں جب مارے اندرروح موجود مو۔ ایک طبقہ کبتاہے کدروح کا علم مامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تجالی خود فرماتے ہیں کہ روح کاعلم دیا کمیاہے مگر قلیل۔ قابل غور ہات سے کہ الله فروح كاجوعلم ويا ب وه الليل ب، الله كا ويا موا قلیل علم مجعی سمندرول سے زیادہ کثیر اور وسیع ہے۔ کیونکہ لا محدود کا قلیل بھی لا محدود ہو تاہے۔

تصوف یہ عقدہ کھولتاہے کہ انسان روح کے علاوہ چھے نہیں ہے اور روح اللہ کا امر ہے۔

ترجمہ: ہم فے آدم کے بتلے میں اپن روح میں سے روح ڈال دی۔ ہمنے اس کے الدر اپنی روح میں سے روح چھونک وی۔ اگر کوئی انسان بڑھ لکھ کر بڑے سے براسائسدان بن جائے اور روحانی علوم حاصل ند کرے تو اسے علم تو حاصل ہو جائے گا لیکن شرف حاصل مہیں ہوگانہ

اصل روحانیت بدے کہ کوئی انسان ایک روح ے،اپن ذات سے کتناوا قف ہے۔انسان جتناا پی ذات سے، اپنی روح سے واقف ہوجا تاہے، اسی مناسبت سے فوالله تعالى سے واقف موجاتا ہے۔

رسول الله مَا الله مِن عِن ع لین نفس (ذات) کو بہوان لیاس نے اسے رب کو بہوان لیا۔ یعن اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، اللہ کی قربت حاصل كرتے كے لئے، الله سے ہم كلام موق ے لئے اور اللد کو دیکھنے کے لئے، اللہ کے سامنے لین عرض معروضات بیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان الني روح سے واقف مو۔ اگر آدمی اپني روح سے واقف مبيس مو كالواس كالله عدرابط قائم مبيس موكات

172



کھرب سال کی طوالت کا احساس کیا۔ اس نے دو تھرب سال کی اطلاع کو تبول کر لیا۔

### روشني غيرمتواتر

مر فرداین بارے میں بدواناہے کدمیں ہول جب كوئي فرديه جان ليتاب كه مين بول تواس كے بعديد سوال پداہو تاہے کہ میں کیاہول ... ؟جب قامن میں میں کیا ہوں کا سوال ابھر تا ہے توبیہ سوال مجی سامنے آتا ہے کہ امن کہاں سے آیاہوں۔

میں ہوں کا تعلق علم ہے ہے۔ میں ہول.... سن طرح معلوم مواكه ميس مول-انسان كي اين ذات كالتشخص ادرائی انفرادی حیثیت علم ہے۔ یس کی حیثیت علیم اور موں کی حیثیت علم ہے۔ بندہ اپنی انفرادیت کا تذکرہ کر تاہے تو کہتا ہے میں ایک طرف علم ہون اور دوسری طرف علیم ہول۔

انسان کے پاس یا نج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں ہے اور جب یامج ہزار سال کی تاریخ موجود نہیں او دو تحرب سال کا تذکرہ کس خرح کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب بير مواكد دو كحرب سال كاتذكره كرنايا دو كحرب سال کی عمر کا تعین محض ایک اطلاع ہے۔اطلاع کے علاوہ كو كى حيثيت فيس ب- اكرايك سال كوايك يونك قرار و باجائے تو دو کھرب سال کو دو کھرب ہونٹ کہا جائے گا یعنی ادراک نے ایک احساس کو دو کھرب جمول میں تنتيم كرويا بيرايك اطلاع بالين اس كي طوالت دو محرب سال کا زماند ہے۔ دو تھرب سال سمی نے تہیں و کھے۔وو کھرنب سال کے زمانے کوہم سی طرح و ہن کے اندر محسوس مہیں کرسکتے۔ لیکن جب سننے والے نے دو تحرب سال کی اطلاع کے باریے میں سناتو اس نے عمل دو

كأب اوح وللم روحاني سائنس يروه منفرد كتاب ب جس كاندركا تناتى نظام اورخليق ك فارمولي بيان كي من بیں ان فارمولوں کو مجمائے کے لیے سلسلہ عظیمیہ ہے سربراہ حضرت خواجیش الدین عظیمی نے روحانی طلباء اورطالبات کے لیے یا قاعدہ لیکور کاسلسلہ شروع کیا جوتقریا سا دھے تین سال تک متواتر جاری رہا۔ بیکورد بعد میں کتابی صورت میں شایع کیے منے ۔ان میکی زکوروحانی وانجسٹ کے صفحات پر پیش کیا جار ہاہے تا کدوحاتی علوم ہے دلینی رکنے والے تمام قار کمن حضرات وخوا عمین ان کے دریعے اس کا ای حاصل کرسکیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

میہ علیم کون ہے....؟ میں مفت کیسے وجود میں آئی ....؟ علیم نے اپنی مفت کا مظاہر کس طرح کیا....؟

علم اطلاع کے علاوہ پھے نہیں ہے۔انسان بحیثیت علیم
اور بحیثیت علم دور خوں ہے مرکب ہے۔ علم ہویا علیم دونوں
کا تعلق اطلاع ہے ہے۔ یہ اطلاع کہ میں ہوں کہاں سے
آئی... ہوں سجھے کہ انسان ایک اطلاعاتی ادراک ہے۔ ایسا
ادراک جس کی بنیاد اطلاع پر قائم ہے۔ اطلاع کے اندر معانی
پہنائے جاتے ہیں۔ ایک طرف اطلاع میں معانی نہیں ہوتے
اور دومری طرف اطلاع میں معانی پہنائے جاتے ہیں۔
اور دومری طرف اطلاع میں معانی پہنائے جاتے ہیں۔
اور جب طوالت نہیں ہوتی تو وقفہ پیدا ہوجاتا ہے
اور جب طوالت نہیں ہوتی تو وقفہ پیدا ہوجاتا ہے
اور جب طوالت نہیں ہوتی تو وقفہ پیدا ہوجاتا ہے
اور جب طوالت نہیں ہوتی تو وقفہ پیدا ہوجاتا ہے
ادر جب طوالت نہیں ہوتی تو وقفہ ایک علوالت
ایک سینڈ ہے ذیادہ نہیں ہے کھریوں سال پر محیط ہوجاتی ہے۔ جب ہم
کھریوں سال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کھریوں سال کا وقفہ ایک
سینڈ سے زیادہ نہیں ہے کھریوں سال پر محیط ہوجاتی ہے۔ جب ہم
سینڈ سے زیادہ نہیں ہے کھریوں سال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کھریوں سال کا وقفہ ایک

انسان ایک اطلاع ہے۔ چونکہ انسان بذات خود اطلاع ہے۔ اس لیے ساری زندگی اطلاع ہے۔ مذبات و احساسات اور حواس کا تعلق اطلاع پر ہے۔ اطلاع ہے تو حواس ہیں۔اطلاع نہیں ہے توجواس نہیں ہیں۔

اطلاع کیاہے...؟

حفرت عیسی علید السلام نے فرمایا۔

God Said Light And There Was Light فدائے کہاروشیٰ! اور روشیٰ ہوگئ۔ ای بات کو قر آن پاک نے کہا مقال نے کہا موجااوروہ ہو گیا۔

کائنات ہیں موجود ہر شے روشیٰ ہے۔ ہماری بصارت بھی روشیٰ ہے، ساعت بھی روشیٰ ہے۔ نہم و فراست کی صلاحیت بھی روشیٰ ہے۔ جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اس

ماحول میں تمام چزیں روشی ہیں۔ جب یہ عابت ہو کہا کہ
کائنات کا ہر چھوٹا جزاور بڑا جز روشیٰ ہے تو کماب اور کتاب
کے الفاظ مجی روشیٰ ہیں۔ چو تکہ کتاب بھی روشیٰ ہے الفاظ
مجی روشیٰ ہیں اس لیے ہمار کی نظر بھی روشیٰ ہے۔ روشیٰ کو
روشیٰ پڑھتی ہے اور روشیٰ کو روشیٰ دیکھتی ہے۔ ہم جب
سرتاب پڑھتے ہیں توروشیٰ پڑھتے ہیں روشیٰ سیجھتے ہیں۔

روشی کیاہے ...؟
روشی ایک اطلاع ہے یعنی روشنی اور اطلاع ایک بی

انسان اپنی حفاظت کے لیے لیاس بناتا ہے وہ لیاس سوتی کپڑے کا اوئی کپڑے کا یا کھال کا ہوتا ہے۔ جب تک لیاس گوشت کے جمم پر ہے لیاس میں حرکت ہیں جب جب جبم پر سے لیاس اتار دیاجاتا ہے تونیاس میں حرکت نہیں رہتی دلیاس بھی روشتی ہے یہ لیاس "نسمہ" ہے۔

سائنس ادرک کے اس مرحلہ تک پہنے گئی ہے کہ
انبان اور انبان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں سب
روشنیوں کے خول میں بند ہیں۔ روشن خود روشن ہے۔
ددسری طرف روشن اپن خودی کو ظاہر کرنے کے لیے
روشن دکھاتی ہے۔ مقعد بیہ ہے کہ کا نکات میں جتنی
چیریں موجود ہیں روشن ہیں۔ روشن مظاہرہ کرنے کے اللہ
لیے ایک لہاس بناتی ہے۔ جب تک روشن مظاہرہ کرنے کے اللہ
ایک لہاس بناتی ہے۔ جب تک روشن لہاس سے رشنہ
قائم رکھتی ہے لہاس بھرجاتا ہے اور جب روشن لہاس

سے دشتہ اور بی ہے لباس بھر جاتا ہے۔

دوشی کی حرکت مسلسل اور متوار ہے۔ دوشی کسی لیے
جیان سے نہیں بیٹے تا آپ لیے ہر لور ہر آئن نیادی نیاباں بناکر
مظاہرہ کرتی ہے۔ دوشی بتاتی ہے کہ جس ہوں اور جیس ہوں "
اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں اور اطلاع خودروشی ہے۔
اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں اور اطلاع خودروشی ہے۔

(حب اری ہے)

" . Street

WWW.PAKSOCTETY.COM





ان منحات پر روحانی سائنس سے متعلق آپ کے سوالوں کے جوابات محقق نظریۃ رنگ ونورائیخ خواجت کی لائن ہی پیش کرتے ہیں۔اپٹے سوالات ایک سطر چھوڑ کر صفحے کے ایک جانب خوشخط تحریر کرے درج ذیل ہے پرارسال فرما کیں۔ برائے مہریانی جوابی لفافہ ارسال نہ کریں کیونکہ روحانی سوالات کے براوراست جوابات نہیں دیے جاتے۔سوال کے سماتھ اپنانام اور کمل پنة ضرور تحریر کریں۔

روحاني سوال وجواب-1.1/7 ما م آباد- كرا ي 74600

سوال: ورود اور شہود سے الفاظ تصوف کی کتابوں میں بکٹرت استعال ہوئے ہیں۔ ورود اور شہود کی کیفیت آدمی تمن طرح حاصل کر سکتا ہے۔

(صابراشم-کراچی)

جواب: روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے۔ جس طرح انسان بیداری کی حالت میں مسلسل حرکت کر تار ہتا ہے۔ چاہنے وہ حرکت کرت چلتے گھرتے ہو بیٹھ کر ہو یا ذہن کی سوچ کی ہو لیعنی انسان بیداری کی کیفیت میں ہر کو حرکت کرتا ہے۔ بالکل ای طرح روح کی کیفیت نیند کے عالم میں بھی قائم رہتی ہے اور جب انسان سوجاتا ہے تو بیداری کی طرح نیند میں کچھ نہ کچھ کر تار ہتا ہے لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف خواب کی عالمان ہوجائے کہ خواب کی عالمان کی وات نیند میں بات کی ہے کہ ہم خواب کے عالوہ نیند کی باتی حواب کی حالت اس کو یاور کھ سکتے ہیں۔ حافظ کسی طرح اس لائق ہوجائے کہ اس کو یاور کھ سکتے ہیں۔ حافظ کسی طنع کو اس وقت یاور کھتا ہے جب وہ گھر اور کھ سکتے ہیں۔ حافظ کسی طنع کو اس وقت یاور کھتا ہے جب وہ گھر اور کھنا چاہیں تو دن درات میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب ہم نیند کی تمام حرکات کو یاور کھنا چاہتا میں مرف جاگئے سے حرکات کو یاور کھنا ہے۔ بھر وات کی عادت کی غالف

175

WWW.PAKSOCIETY.COM

£2014/50

ورزی کر ناطبیعت کے انقباض کاباعث ہوتا ہے۔ کم سے کم دو دن دو رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں کھے ورزی کر ناطبیعت کے انقباض کاباعث ہوتا ہے۔ کم سے کم دو دان وو رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں کر گئے دات کی حرکات کا کشادہ کی پیدا ہوئے گئی ہوجاتی ہیں۔ اٹول اوّل آکھیں بند کر کے ذات کی حرکات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ مسلسل اسی طرح کئی ہفتے یا کئی ہاہ جاگئے کا اہتمام کرنے کے بعد آکھیں کھول کر بھی ذات کی حرکات سامنے آئے گئی ہیں۔ اہل تصوف بند آکھوں سے مشاہدہ کی حالت کو درود اور کھلی آکھوں سے مشاہدہ کی حالت کو درود اور کھلی آکھوں سے مشاہدہ کی حالت کو درود اور کھلی آکھوں سے مشاہدہ کی حالت کو شہود کہتے ہیں۔

888

سوال: مراقبہ میں ایک خیال پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کیا اس سے ہم میہ لیس کہ مراقبہ میں جو پھے نظر آتا ہے وہ محض خیال ہے۔ آپ کااس ہارے میں کیاموقف ہے؟ (محمد عرفان - سرمگودھا)

جواب: مراقبہ میں جو پھے نظر آتاہے وہ سب کاسب محض خیال نہیں ہیں۔ جب ہم بیداری کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا تجرباتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاسکتے جب تک ہمیں کھانا کھانے کا خیال ند آئے۔ ہم پانی نہیں پی سکتے جب تک ہمیں پانی پینے کاخیال ند آئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس خیال کا نام مجوک پابیاس رکھا ہواہے۔

اگر جمیں گھرسے دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو ہم دفتر نہیں جائیں گے ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل
اس وقت ہوتا ہے جب پہلے اس کا خیال ہمارے دماغ پر وار وہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی دوشتم کے خیالات پر
سنر کر رہی ہے۔ ایک قسم کے خیالات میں زمان اور مکان کی پابند کی نہیں ہے ۔ پابندی کو بیداری اور آزادی کو
خواب کا نام ویاجاتا ہے۔ خواب کے اعمال و حرکات جب بیداری میں مستقل ہوتے ہیں تواس کیفیت کا نام مراقبہ
ہے۔ ہم کسی بھی طرح خواب کی زندگی سے افکار نہیں کر سکتے۔ مشاہدات اور فتح بات بھی خواب کی اہمیت کو
واضح کرتے ہیں۔

زندگی میں ہر فرداس عمل سے گزر تا ہے کہ اس نے خواب ویکھا تلد و ہوا اور عنسل واجب ہو گیا۔ جس طرح بیداری میں اس عمل کے بعد عنسل کئے بغیر قماز روزہ نہیں ہو سکتا۔

ای طرح فواب میں بھی اس عمل سے مزرق کے بعد عسل واجب ہوجاتا ہے اور عسل کئے بغیر مماز روزہ نہیں ہوسکتا۔

ما تنس وانوں نے جب مخلف آلات کے ذریعے نیند کے ووران وماغ کی برقی روکا مطالعہ کیا تو یہ برقی روحالت بیداری کے مشاہبہ ثابت ہوگی۔ کو یاسونے والے انسان کا دماغ مکمل طور پر مستعد یا یا کیا جو اس بات کا شوت ہے کہ مادی اعتبارے تو انسان ہمارے سامنے معطل حواس میں موجود ہے لیکن اس کا وماغ حالت بیداری کی طرح متحرک اور مصروف عمل ہے۔













اس ماہ کے مضامین میں حضرت آدم ، مجزات رسول اکرم ملائلی ، مثنوی مولانا روم ، اسم اعظم، نیکنالوی اور مسلمان، حیات بعد از موت، بینانزم اور بوگا، بنت رسول مناهیم حصرت کلوش، سیا واقعد، چرے کے گلاب کیے تھلیں مے ، برول بچے ، او نٹنی بیٹے گئ ، اندلس کا فاتح ، توانائی کی دنیا میں انقلاب ، مصنوعی وہانت ، 70 ہرار بردے 18 ہزار عالم جبکہ سلسلہ وار مضامین میں نور الی نور نبوت ، آواز دوست، تا ثرات ، صاحب علق عظیم میں تورا پیراسائیکلوچی، حمیارہ فریکوئنسی، محفل مراتبہ، پراسرار آدمی، علم الاعداد اور انسان، اللدر تھی، آپ سے مسائل شامل متھ۔ اس شارے سے متحب کر دو تحریر "نفسیات اور جسمانی باریان" قار کین کے دوق مطالعہ کے ل دی جاری ہیں۔

# الماليات الم

حاكم اولس مقرطع



انيسوش صدى میں لوئی یا سچر نے میڈیکل سائنس کو جرافيم كى تفيوري سے متعارف كروايا- جس كى بدولت به بنیادی نظریه

وجود مل آیا کہ بیاری کا آغاز جرافیم اوران کے پیدا کردہ زہر کیے مادول سے ہوتا ہے۔ اگر بیاری کو جم کرنا مقصود بوجرافيم كوخم كرنامو كأبيه بنياد اليي مضبوط ہوئی کہ ای کوعلاج کا محور تسلیم کیا جائے لگا۔ اس کے

نتیج میں اب تک بے شارا پنی بایو کس ایجاد مو چکے ہیں اور مورے بیں۔

یہ خیوری اپنی جگہ درست سبی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت مجی جیلائی نہیں جاسکتی کہ جرافیم کا

WWW.PAKSOCIETY.COM

حملہ جم پرای وقت کامیاب ہوسکتا ہے جب جسم لینا ولع نہ کرسکے۔

ہمارے جم میں اللہ تعالیٰ نے خود کار
قوت مدافعت بھی پیداکی ہے جو شب و روز کروڑوں
جرافیم کا حملہ ناکام بناتی رہتی ہے۔ یہ قوت مدافعت
مختلف وجوہات سے کم ہوجاتی ہے۔ کیکن سب سے زیادہ
کردار ہمارے جذہات، خیالات اور احساسات کا ہے جو
بڑی حد تک جسم پراڈ انداز ہوکر قوت مدافعت میں کی
بالمنافے کاموجب بنتے ہیں۔

ہمارے جسم پر ہمارے ذہن کی حکرانی ہے جبکہ
وہن جسم کے تالع نہیں ہے۔ اس کیے ہمارے ذہنی
افعال بلاواسطہ بابالواسطہ طور پر ہمارے جسم پر اثر انداز
ہوتے ہیں۔اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی، مشکل نہیں
کہ جرافیم کے سرباب سے بھی زیادہ جذبات و
احسامات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حملے کے
احسامات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حملے کے
احسامات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حملے کے
احسامات پر توجہ وینے کی ضرورت ہے کہ یہی حملے کے

یہ جانے کے لیے کہ ہمارے ذہن اور جسم کے در میان کتنا کہرا تعلق ہے۔ مندرجہ ذیل چند مثالیں کارآ مد ثابت ہول گی۔

جوشی کی حالت میں جلد کو خون پہنچانے والی شریا نیس بیدم کے اندرونی حصول سریا نیس بیدم کے اندرونی حصول سے خون سمٹ آتا ہے اور ال ہیرونی شریانوں میں جھر جاتا ہے جس کی وجہ سے چبرے پر سرخی نظر آتی ہے اور ہاتی جسم میں بھی ترو تازگی آجاتی ہے۔ وہن خوشی کا احساس کرتے ہی دوران خون میں تبدیلیوں کا مسکنل بھیجنا ہے۔

اگر ذہن پر خوف کا غلبہ موجائے تو چرے کا رنگ

اڑجاتا ہے۔اس کی وجہ میہ ہوئی ہے کہ خون جسم کے بیرونی حصول کی طرف رش بیرونی حصول سے لکل کراندرونی حصول کی طرف رش کر تاہے اس سے میہ بھی ہو تا ہے کہ دماغ کو خون کی سپلائی پورے طور پر نہیں مل پاتی جس کے نتیج میں چکر آجاتے ہیں۔

کسی خطرے کی صورت میں بے انہا چستی پید اہوتی ہے جو لانے پابھا گئے میں کام آتی ہے۔ ول کی وھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈ کی رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو بخار بھی ہوجاتا ہے۔

بہت زیادہ خوف طاری ہوجائے تو افتریال و سیلی

پر جاتی ہیں اور اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ کسی بھی بیجان انگیز خیال سے گردوں کا فعل تیز ہوجاتا ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔

مسرّت کی حالت میں تیزی آجاتی ہے جبکہ عم اور فکر کی حالت مین آدمی آہشہ آہشہ چلناہے۔

ڈپریش سے معدے کاالسر پیداہو تاہے۔ کیونکہ معدے کی رطوبتوں کا خراج ڈسٹر بہوجاتا ہے۔ معدی فوٹردہ لوگ انفو کنزا کا انٹر جلدی

قبول كرية بين-

نفرت، حسد اور جذباتی تناؤے وماغ کی شریانیں سکر جاتی ہیں اور سرور و پیدا ہوتا ہے۔ سر سرور سے سے سے

جو لوگ ایک مدت تک افسرده ره کر زندگی گزارت بین وه جوزون کے درو میں بہت کیلا مبتلا ہوتے این ک

نفسیاتی الجمنیں انسان کی یادداشت کو متاثر سرتی ہیں۔

Zielitä

WWW.PAKSOCIETY.COM



به اطمینانی، عدم و مجهی، تشویش، پریشانی اور الكرات سے جسمانی حمکن پیداہوتی ہے اور بے خوابی ك شكايت سائے آتى ہے۔

ہم آ محمول سے جو کھے دیکھتے ہیں اس کا تقریباً نصف مل ہمارے دماغ میں انجام یا تا ہے۔ اس لیے دماغی کیفیت اور جذبات کااثر ہماری بصارت پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سخت پریشانی، تحبر ابث اور بدحوای کے عالم میں بعض او قات سامنے رکمی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔

تمام جذباتی روبوں میں نظام دوران خون لازما متاثر مو تاہے۔جو لوگ مسلسل ذہنی تحکش میں مبتلا رہتے ہیں وہ عمو آبلڈ پریشر میں متلا ہو جاتے ہیں۔ بہت جلد مشتعل ہوجانے والے لوگوں میں امراض قلب كابيدامونابهت آسان موتاب-د بی بوئی احتیاجات، لاشعور کی شدید مشکش اور طبیعت کے حماس بن کی وجہسے دے کے حملے زیادہ

-47.79 خوف اور تشویش کی حالت میں خون میں شکر کے تناسب میں تبدیلی آجاتی ہے۔ جب خوف اور تشويش دور موجات بي توقدرتي تناسب بحال موجاتا ہے۔ مرجب کوئی مخف ایک طویل عرصے تک جذباتی تناؤ،خوف اور تشویش میں مبتلارہے تو اس کے خون میں موجود شکر کا تناسب مسلسل کر برار بتاہے اور فيابطس كاموجب بلام-خوف کی حالت میں جی مثلا تاہے۔

زعد کی میں مسلسل تفتی رہے تو معدے کے مرطان کے خطرات موجودر سے ہیں۔

دل فلنظی کی حالت میں بھوک مر جاتی ہے۔ جلد میں موجو و لشور اور شریانیں جذباتی عوامل میں برابر کی شريك موتى بين- چنانجه جذباتي تكاليف اور خرايول كا اظهار جلد پر خارش اور ایمزیما وغیره کی صورت می ہوتاہے۔ پتی اچھل آتی ہے۔

مسلسل نالبنديدهاحول ميسربنااوراب جذبات کودباتےرہناالرجی پیداکر تاہے۔

جنسی امراض میں مبتلا لوگ زیادہ تر خیالی انديشوں كى وجه سے بار ہوتے ہيں۔ عموماً جنسى خرابیان عضلاتی نہیں بلکہ افعالی مواکرتی ہیں۔ منامسے زیادہ احساس کناہ کے ہاتھوں نقصان پہنچتا ہے۔

عورت کی وجنی اور جذباتی کیفیات حیض پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے نظام کو نے قاعدہ بناویتی ہیں۔ تشویش کی حالت میں جماتیوں میں دورھ کا نظام مجر جاتا ہے۔ دوران حمل عورت کی ذہنی کیفیات جينين پر تھي اثرانداز موتي ہيں۔

ان مثالوں سے میہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ دماغی مالت میں سی مجی منتم کی تبدیلی انسان کے جسم میں موجود قوت مدافعت میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مدافعاتی نظام اور ذہن کا ایک دوسرے سے گہرا رابطہ ہے۔ مدافعاتی نظام کیمیاوی رطوبتوں مے ذریعے دماع کومعلومات فراہم کرتا ہے اور دمافع مدافعاتی نظام کو برقیاتی سکتلز کی ترسیل کرتا رہتا ہے۔رابطے کے اس عمل کو FEED BACK -FLISTIBLOOP

بدافعاتی نظام میں لمفوسائیس کا کردار بنیادی اہمیت کا مامل ہے۔ یہ کفوسائیٹس Thymus

179

Gland کی اور Bone Marrow یس موجود ہوتے ہیں جہاں سے یہ دوران خون میں شامل موجاتے ہیں۔ یه جیشه الرث رہتے ہیں اور جو نبی کوئی نقصائدہ عضر جم میں داخل ہو تاہے، یہ اس پر حملہ آور ہوتے اور اس کامقابلہ کرتے ہیں۔ جسم مین لمفوسائیٹس سے ذرا مخلف خلیات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں Macrophages كهاجاتاب\_ان كاسائز لمفوسائيس سے تھوڑاسابراہو تاہے ہے بھی جسم کے وفاع میں اہم کر دار اداکرتے ہیں۔ یہ خلیات بڑے حساس ہوتے ہیں اور جذباتی وجوہات کی بنام پر ان کی کار کردگی متاثر ہوتی ہے۔ فکر، پریشانی، خوف، تشویش یا کوئی بری خبر سفنے کے نتیج میں حوالی نظام پر زور پڑتاہے اور جمم کی قوت مدافعت کسی مجی باری کے خلاف کم ہو جاتی ہے۔ ال تمام بحث يبات اظهرمن المس بكك جم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے وہنی موچوں، خیالات اور نقطه نظر کو مثبت بنانا بے مد ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں خوشکوار واقعات کے ساتھ ساتھ سنخسانے اور ناخو شکوار حادثے مجی بیش آتے رہتے ہیں۔اور ان سے انسان متاثر مجھی ہو تاہے لیکن میہ تاثر کھاتی ہونا چاہیے۔ ہماراروز مرہ کا مثاہدہ ہے کہ ایک بی سائے پر ہر مخص کارو عمل مختف ہو تاہے۔ بعض لوگ توچیر کمحوں کے بعد بی اس حادثے کو فراموش کردیتے ہیں۔ پچھ لوگون پر چند دنول تک اس کااٹر رہتاہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیراٹر خود بخود ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اليے بھی ہوتے ہیں جواس تلخ سانے کو اینے اور بری طرح حاوی کر لیتے ہیں۔وہ دن رات ای سائے کا رونا

روتے رہے ہیں اور ای غم میں تھلتے رہے ہیں۔ یہ روش فطرناک ہے حالا نکہ محض اپنی سوج کو شبت بنالینے سے فطرناک ہے حالا نکہ محض اپنی سوج کو شبت بنالینے سے ان بے جا پریشانیوں اور تظرات سے بچا جا سکتا ہے۔ نفرت، حسد، و ضمنی، عداوت، جیسے جذبوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے حد ضروری ہے۔ یہ منفی جذبے جسم کو گھن کی طرح چائے ہیں۔ حساس لوگوں کو جسم کو گھن کی طرح چائے ہیں۔ حساس لوگوں کو خصوصی طور پر اپنے میں بر داشت کامادہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور خوش و خرم .... رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور خوش و خرم .... رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور خوش و خرم .... رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور خوش و خرم یہ و جانے کی صلاحت ہمارے ذبین میں اور جسم سے و جانے کی صلاحت ہمارے ذبین میں

ایڈ جسٹ ہوجانے کی صلاحیت ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر موجود ہے۔

جب صور تعال کا تبدیل ہونا ممکن نظرنہ آتا ہو تو ذہن اینے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اور ناگزیر حالات سے سمجھونہ کرلیتاہے۔

ہمارالاشعور ایک کمپیوٹری طرح ہے۔ جے ہا قاعدہ
ایک پروگرام FEED کرناپڑتا ہے۔ پھر اس پروگرام
کے اثرات ہمارے لاشعوری افعال میں بھی ظاہر ہوت
ہیں۔ اگر ہم اپنے لاشعور کو خدشات بے یقین،
وسوسوں، پریشان کن خیالات اور ناکامیوں کے جذبات
FEED کرتے رہے توشعوری عوامل میں بے چینی، بد
دلی اور منفیت داخل ہوجاتی ہے۔

اس کی بجائے اگر ہم صحت مندانہ خیالات، مربوط نصب العین اور جامع پروگرام PEED کریں تو مناز کے طور پر ہمارے شعور کوبے شار شبت خیالات، مناز کے طور پر ہمارے شعور کوبے شار شبت خیالات، مناز من مخارز اور مضبوط لائحہ عمل حاصل ہوگا۔ جو ہمیں زیر گی کوبہتر اور کامیاب انداز میں مزار نے میں مددوے میں مددوے میں مددوے میں مددوے میں







اوروسیع وعریض میدانوں ہے گزر تاہوا اٹھارہ سو میل کی طویل مسافت طے کرکے بحیرہ عرب سے جا ما ہے۔ وریائے سندھ نے ہزاروں سال کئ تهذيوں كو بنت اور منت ديكھا ہے، دريائ سدھ وادئ مبران كودو حسول بالائي سنده اور زيري سنده میں مسیم کر تاہے۔بالائی سدھ کے شال مغربی حصہ میں صوبہ بلوچستان کی سر حدول کو چھوتا ہوا قدیم شمر... لاڑ کاند، آباد ہے۔ سدھ کی براروں سال

يرانى تهذيب كالثن --كى دور مى يهال لازك قبيلے كے افراد بيرا كرتے تھے۔ لاڑك قبلے كے نام يراس بتى كانام لار کاندر کیا۔ یہ بتی رفتہ

رفة يورے علاقے كامدر مقام بن مخى- اس علاقے كومديون سے جائد كامجى كهاجاتا تھا۔ كيونك يہ علاقہ عايد يوقبائل كوجاكيريس ملاتعار آج مجى لاركانه صلع می ، جانڈ یو قبلے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ الاڑکانے کا بوڑوں اور تالیوروں کے دور میں بہت رق کی۔ یہ شمر ایک اہم تجارتی منڈی کی شکل افتیار کرمیا۔ حی کہ اے سیاح "مندہ کا عدن" کے نام سے بکارتے تھے۔ مخلف ممالک سے تجارت پیشہ



ا فراد ادر ماہرین کی آمد در فت کے باعث شہر کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ قدیم زمانے سے سندھ میں ایک کہاوت مشہور چلی آرہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ "اگر، پال پېيىد بو تولاڙ کاند منر در گھو مو۔"

موئن جو ڈروا ير يورث لا ركان شهر سے افعاره كلو ميرك فاصلے پرواقع ب، اير پورك سے بذريعه كار ہیں منٹ میں شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ یہ خوبصورت

ايتركورث 1963ء، 1964ء مين تعمير موا تفاسين 1973ء 1974ء شاس کو

ا مزيدوسعت دي کئي۔ لاڑ کانہ نے تعمیرات کے لحاظ سے نمایاں ترقی کی ہے اور شہر میں واخل ہوئے ہی یہاں کی جديد اور خويصورت عمارتيل المی جانب متوجه کرتی ہیں۔ سندھ کے ویگر شمروں کی طرح لاز کانه میں بھی ایک شاہی

بازار موجود ہے۔ صرافہ، کیڑے، جوتے اور عام استعال کی اشیاء کی سینکروں کانوں پر مشمل بے لاڑ کانہ كاسب سے برابازار ہے۔ ايك اور بازار كسى دور يس سینفوبازار کہلا تا تھا آج اس کی جگہ بند روڈ کی دونوں اطراف البكثرانكس، كتابول اور ديكر اشيام كي عالي شان دکانیں بن گئی ہیں۔ ریشم کلی میں کیڑا اور كراكرى كاسامان ملا ہے۔ ويكر بازاروں ميس كشمان بازار، صرافه بازار، اناج مندی اور کینیدی مارکیث

قابل ذكر بين- لار كانه كى ابم مركول ميل بند روؤه قائد عوام رود، حیات محمد شیر یاؤرود اور محمد بن قاسم رودشام بي-لاز كانه صلع جاول كي پیدادار کی وجدسے بورے موب سندھ میں مشہور ہے۔ لاڑکانہ کی ایک اور اہم سوغات يہاں كامشہور ميوہ ہے۔



WWW.PAKSOCIETY.COM



اس خوش ذاكته منعائی کی لذت آپ مدتول فراموش نه كر عين معير امرود يهال كا خاص جب شام کے

مائے میلنے لکتے ہیں

توشیر میں کباب، پکوڑے اور چانب کی دکانیں چک المحتى بين اور كرميول كا موسم مو تويبال أنس كريم کے دور چلنے کلتے ہیں۔ لاڑ کانہ میں خالص مکھن بری آسانی سے مل جاتا ہے اور ہاں، خالص شہر مھی ....

لأز كانه كى آبادى مين ملازمت پيشه، تاجر اور زمیندار مجی شامل ہیں۔ جیخ برادری یہاں کی سب سے بڑی براوری ہے۔ براوری کے زیادہ تر افراد كاروباركے بيشے سلك بيں۔اس كے علاوہ يہال محدور سومروا عباسي، كبورور قادري، جانديو، ميمن، تنبور ما چھی، جتوئی، ابراہ اور سید براور بول کے لوگ مجی آباد ہیں۔ 1947ء کے بعد مندوستان سے جمرت

كر كے آنے والے لوكوں كى جمي برى تعداد يہال آباد ہو پھی ہے۔ شہر میں شلوار قبیض عمومی پہناوا ہے۔اس کے ساتھ اکثر لوگ سندھی ٹوبی اور اجرک کااستعال مجی کرتے ہیں۔

سدے کی تہذیب کے امین اس شہر میں علم کی پیاس بجھانے کے لیے ٹانوی اسکول، ڈیری کالج، كرشل فريننگ السنينيوث، فيچرز فريننگ انسى فيوك، خواتین کے لیے ٹریننگ کا لج، لاء کالج اور میڈیکل كالج موجوديل-

مرمی ایے شاب پر ہوتی ہے تو شہر کے در میان سے گزرنے والی نبر، رائس کینال پر رونق بڑھ جاتی





## Paksociety.com



ہے۔ الل الزکانہ روز مرہ کی دفتری اور کاروباری
معروفیات بیس سے کھیاوں کے لیے وقت نکالنا نہیں
معروفیات بیس جدید طرز کا اسپورٹس کمپلیس
اسٹیڈ ہم بھی موجود ہیں ہے۔ یہ 1964ء میں تعمیر ہوا
قا۔ یہاں کی تی نسل کر کٹ، ہاک، فٹ بال اور والی
بال کی شوقین ہے۔ لیکن ان کھیاوں کے باعث سمدھ
کی مشہور روایت کشتی، ملا کھڑا، کی مقبولیت میں کوئی
معقد ہوتے ہیں۔
منعقد ہوتے ہیں۔

موئن جو ڈرونے لاڑکانہ کو بین الا توای حیثیت عطاکی ہے۔ نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے سیاح، سندھ کی بڑراروں سمال پرائی تبذیب کے اس شہونہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں ایک عائب کھر بھی ہے۔ پاکستان کے کئی تعلیماد اورے طلبہ کے لیے موئن جو ڈرو کے تعلیمی دوروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مقیرہ بھی ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں مقیرہ بھی ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں مقیرہ بھی ہے جس کا شار تاریخی عمارتوں مقیرہ بھی ہے۔ جس کا شار تاریخی عمارتوں میں ہوتاہے۔

فخر لاڑ کانہ ہی کو حاصل ہے۔ تحریک کے دوران افغانستان کی طرف مہاجرین کی پہلی ٹرین لاڑ کانہ ہے چل-موید سده میں پہلی خلافت کا نفرلس ای شمر میں منعقد ہو کی۔ لاڑ کانہ کو بید گخر مجی حاصل ہے کہ سدھ مخٹان ایسوی ایشن کے مربراہ مرحوم مر شاہنواز بمٹو کا تعلق لاڑ کانہ عی سے تغلہ پیر علی محمد راشدی اور پیر حسام الدین راشدی نے اپنی محافت اورسیاست کا آغازاس شرے کیا۔ قیام یاکتان کے بعد سنده کے پہلے وزیر اعلیٰ محمہ ایوب کموڑو ای شجر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سابق وزیر اعظم دولفقار على بحثوم حوم، بي نظير بحثو، متاز على محثو، مولانا جان محمد عباى، سردار واحد بخش محمولے نام لا رُكانه شمر كو متاز حيثيت ولات بي \_ شمر كى ويكر الهم سیای اور ساتی شخصیات میں قامنی فضل الله مرعم، كامريد حيدر بخش جنوتي، عبدالغنور بمركزي اور کی متاز نام شامل ہیں۔ روحانی حوالے سے حفرت محد قاسم شوری صاحب کا اسم گرای تمایال ہے۔

المنافقة المنافقة

184

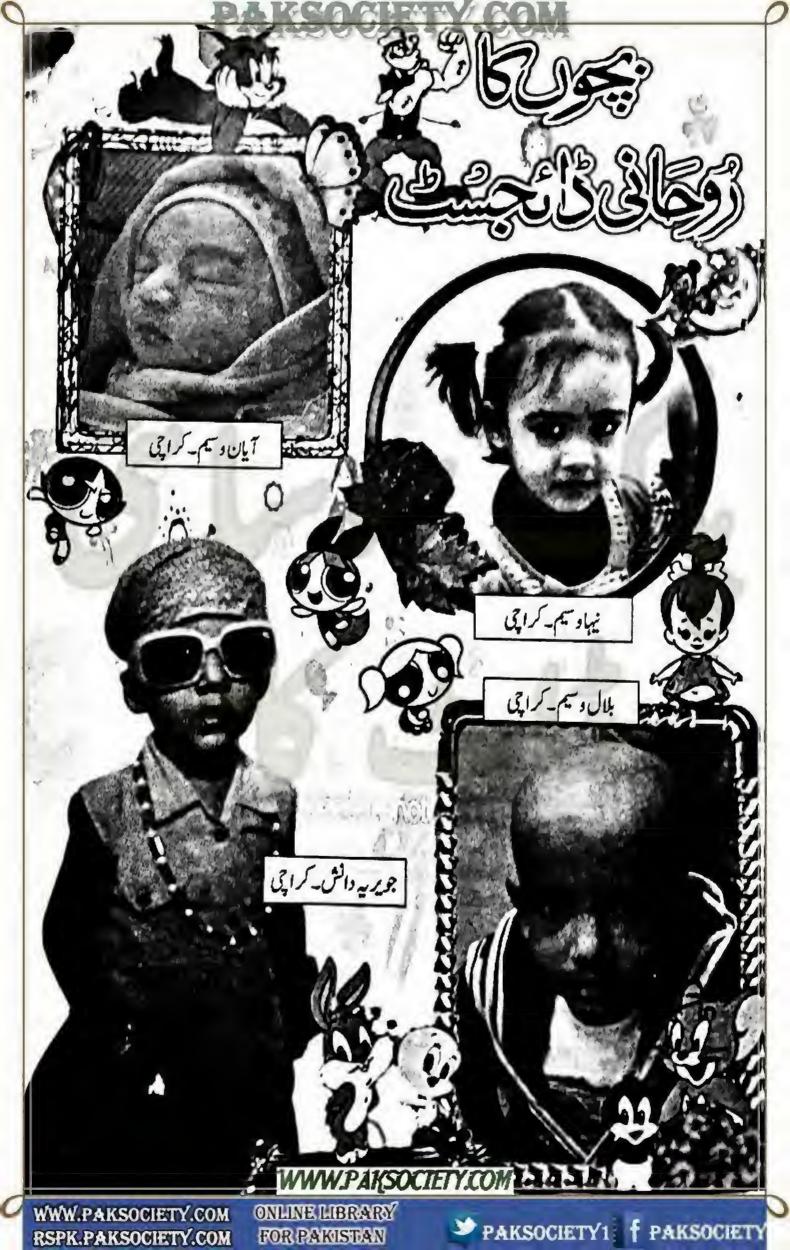

بارے میں بہت ہے م محاورے اور کہاوتیں کہی انان، چ نم برند اینے این

سے اپناغم بیان کیاتو بوڑھے برگر کو اس سے بے تحاشہ محرول کی راہ سے اور سورج طلوع ہونے تک ایج مدردی محسوس ہوئی۔اس نے اپنی ایک ترم دنازک شاخ بسرول میں ویکے رہتے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور او او کے سریر تھیرتے ہوئے اسے تملی دی، جس سے اوالو سکوت دیکھ کربر گد کا بوڑھا در خت جلدی او تھے لگا اور کو کچھ سکون ملااور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھے برگر کی دیکھتے می و کھتے گہری نیندسو کیا لیکن اس گہرے سائے

> يس اچانك بى نب بب ب کی آواز کے ساتھ اس کے اندرنی اترنے کی۔ سرو ترین دات میں جمیکنے کے اصاس فے اس کی نیند توڑ دی۔ یہ کون بد قمیز ہے جو اتنی سر دی میں رات کے وقت مجھ پر یانی ڈال به ٹوٹو طوطاتھا۔ جو اس کی شاخوں میں منہ چھیائے

رہاہ۔وہ غصے اور سردی سے كالني موكى آوازيس بولا\_

خاموشی ہے آنسو بہار ہاتھا۔ معاف کرنا برگد چاچا! میری دجہ سے تمہاری نیند خراب ہو لگ اس نے ندامت سے آنو یو فیصے ہوئے کہا بھائی ٹوٹو! اگرتم برانہ مانو تو میں تمہارے رونے کی

وجه بوجه سكتابول- بواهم بركد نے دوستانہ انداز میں کہا۔

کیا کروے ہوچے کر۔ یہ سمجھ لوائی قسمت پر رورہا ہوں۔ ٹوٹونے ایک سرد آہ بھری۔

كيامواب تمهاري قسمت كو- اجتمع بطل تومو-مچھ بھی تواچھائیں ہے۔ساری دنیا جھے برا سجھتی ہے دنیاض میری بے وفائی کے قصے مشہور ہیں۔ اس

شفيق أغوش مين سوميا\_ اس کے بعد اکثر ایبا ہوتا کہ انتہائی سرد راتوں میں بوڑھا برگد اینے اویر انسووں کی نمی محسوس کرتا۔ مگر پھر مجھی اس نے ٹوٹو کو نہیں ڈاٹا۔ آخر ایک روز ٹو ٹونے خود ہی این کہانی شروع كردى\_

ٹو ٹونے کہایہ ان ونوں ک بات ہے جب میں صرف چند دنول کا تھا۔ تب مجھے

میری مال سے جدا کر کے ایک آدی کے حوالے کرویا ملا مان سے جدا ہوجانے کی وجہ سے میں بہت اداس اور يريشان ريخ لگا تفار اگروه آومي مجھے اتني زياده توجه

ا اور تحفظ نه وينا توشايد من مرجكا ہوتالیکن اس نے نہ ضرف میرا

خیال رکھا بلکہ مجھے اس قابل کردیا کہ میں اس کی زبان میں بات چیت کر سکول۔ جمعے بولنا اسکیا تو میں ہر وقت این میشی باتوں سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، میرے اس طرح ہو چھنے پروہ مجھ سے خوش ہو کر يہلے ہے بھی زیادہ میر اخیال کرنے لگتا۔ میں وہاں اچھی



حمد احسن-کراچی

زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر بھی کہیں پھوکی تھی۔
میری زندگی اداس تھی۔ شاید میں اس قید کی زندگی سے
خل آ چکا تھا اور آناد ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کاش اوہ
خود بی میرے دل کی بات سمجھ لے اور مجھ آزاد کر دے۔
لیکن میہ مرف میری بھول تھی۔ آخر ایک روز ہمت
کر کے میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہد دی۔
میں اس کے جو اب کا منتظر تھا، لیکن وہ کوئی جو اب
ویے بغیر چلا کیا۔

میں نے دوسرے، تیسرے اور پھر چوشے دن مجی اس سے یہی بات کی، لیکن اس نے پھر مجی کوئی جواب ندویا۔

جب میں نے پانچ یں دن بھی اس سے بھی بات ک توضعے سے بے تعاشہ چینے ہوئے کہا کہ تم جھے یہ جتارے ہو کہ یہاں بیں نے تہ ہیں تید کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو عیش جہیں یہاں ملاہ وہ سب بھول گئے۔ تم بھول گئے کہ میں نے تمہارے آزام کا کس طرح خیال رکھا، جہیں میں نے تمہارے آزام کا کس طرح خیال رکھا، جہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ بمیشہ اجھے سے اچھا کھلا یا۔ احسان فراموش اور بے دفا طوطے ایس جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن تم اپنی اصلیت دکھا کے رہو گے۔ تم مجھی کسی کے نہیں ہوسکتے۔

اوی کا طعمہ اتنا کھ کہہ کر بھی کم نہ ہوا تو اس نے بھے دولوں ہاتھوں سے پکڑ کر میری ٹانگ مروڑ دی۔
یہاں تک کہ میری آئھیں بھی زخمی کر دیں۔ میں تکلیف میں ترکب الحقاء کھر جب اس محف نے بھر جب اس محف نے بھر جب اس محف نے بھر جب اس محف اور تکلیف سے براحال ہورہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکنا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا ہے رحمانہ سلوک کرے گا۔
میرے ساتھ اتنا ہے رحمانہ سلوک کرے گا۔
اکرادی کا حق ما تھے پر اس نے میرے او پر نے وفا ہونے کی میراگادی تھی۔ وہ محض نہیں جان تھا کہ ایک ہونے کی میراگادی تھی۔ وہ محض نہیں جان تھا کہ ایک

پرندے سے اس کی اڑان کا حق جھیں لینابڑا تھلم ہے۔

دیر تک رک کر سکون کا سرائس لینا چاہتا تھا۔ بین محلے کی

دیر تک رک کر سکون کا سرائس لینا چاہتا تھا۔ لیکن محلے کی

بلی ہوئی بلی کی للچائی ہوئی نظروں نے ہے اتی بھی
مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی میرے رخی جسم
پر جھیٹ لیت، بیس نے ہوا کے دوش پر اپنے پروں کو
پھیلالیا۔ فیلے آسان کی وسعتوں اور تازہ ہوا کل نے
بھیے حوصلہ دیا۔ یہ شاید آزاد فضا بیں میری پہلی اڑان
میں۔ ہوا کے بازدوں پر پرواز کرتے ہوئے بیس اپنا ہر
وکھ اور ہر تکلیف ہول کیا تھا، چھوٹے چھوٹے گھر،
کھیت، ور خت، سبڑہ، پہاڑ، چیکتے ہوئے جھرنے بھی

پر ندوں کے خول کے خول اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جارہے تنے میں بھی ان کے ساتھ ہولیا اور پھر تھک کر تمہاری شنیق بناہ میں ہمیا اور اب میں میر استقل ٹھکانابن کیا۔

ٹوٹو اب ایک آزاد زندگی گزار رہاتھا۔ لیٹی فطرت
کے عین مطابق، لیکن ماضی کی تلخ یادیں اب بھی اسے
بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ سوچھا کہ کیا واقعی اس نے
آدمی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ایسے میں بوڑھا برگد
اسے سمجھا تا کہ کسی کے برا کہہ دینے سے کوئی برانہیں
بن جاتا۔ اس طرح انسان کے بے وفا کہہ دینے سے تم
بن جاتا۔ اس طرح انسان کے بے وفا کہہ دینے سے تم
بے وفائیں بن گئے۔ تم نے جو کیا ہے تھیک کیا ہے۔

لین پھر یہ کہاد تیں اور محادرے آخر کیوں مشہور پیں ۔۔۔ ؟ طوطا چشی کے بارے میں ٹوٹو بحث پر آتر آئی ۔۔۔۔ تو بر گد شفقت سے جواب دیتے ہوئے کہتا۔ مجھے یقین ہے یہ ساری ہاتیں کم از کم تم پر صاوتی شہیں آئی سے یہ ساری ہجٹ محتم ہوجاتی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ٹوٹو کی خوش اخلاتی دیکھ کر کئی

187

£2014/59

پر ندوں نے اس سے دو تی کرلی تھی۔ ٹوٹودن بھر اپنے ووسنوں کے ساتھ محومتا پھر تا، لیکن رات کو پھر اپنے سب سے پر انے اور گہرے دوست بوڑھے برگد کے در خت کے ہاں پہنچ جاتا تھا۔

اب خزال کاموسم آپنجاتھا۔ ہر یالی اور سبزے کی جگہ ذردی چھاگئی تھی۔ ور ختوں کے ہے ٹوٹ کر کرنے کے ۔ بوڑھا بر گداب اور بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے زیادہ ترہے ٹوٹ کر جھڑ چکے ہتے اور شاخیں سو کھ گئی تھیں۔ یہاں بسیر اکرنے والے پر ندے کہیں اور چلے سے میں۔ یہاں بسیر اکرنے والے پر ندے کہیں اور چلے کے سے مرف ایک ٹوٹا تھا جو انجی تک اس کے ساتھ تھا۔

بوڑھابر گدا کر اس سے کہنا۔ دوسرے پرندوں کی طرح اب عمدیں بھی کوئی اور جگہ تلاش کرلین چاہیے، کیونکہ اب نہ بیل حمدیں دن بیل چی وحوب ہے۔ بیاسکتا ہوں اور نہ بہلے کی طرح رات کو میری نرم شافیں حمدیں آرام دے سکتی ہیں۔

ٹوٹو ہر مرتبہ سخی سے انکار کردیتا، وہ کہتا سے دوست وہی ہے جو مصیبت میں بھی ساتھ ند چھوڑے اور میں تنہاراسے دوست ہول۔

برگد کا در شت اس کی بات سن کر خاموشی سے سر جمکالیتا۔

یہ مشکل وفت بھی جلد ہی گزر گیا۔ نی کو نہلیں
پھوٹے لگیں اور جب در ختوں پر نے ہے آگے تو یہاں
سے جانے والے پر ندے بھی دوہارہ لوٹ آئے۔
اب بوڑھا بر گد دو سرے پر ندول کے سامنے لوٹو
گی وفاداری کی تعریف کرتا اور کہتا کہ ٹوٹو نے برے
وفت میں بھی اس کاسا تھونہ چھوڑا اور ایک سے دوست
بونے کا جوت ویا۔ دو سرے پر عدے ہے سب س کر
شر مندہ ہوجاتے، لیکن ٹوٹو خوش ہو کر اس کی شاخوں پر

میں میں کر کے زور زورے جمولنے لگتا۔

ایک روز ٹوٹو حسب معمول دانے دیکے کی تلاش بیس تھا کہ اڑتے اڑتے اے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بین تھا کہ اڑتے اے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بینچ ہے اے پکار رہا ہے۔ ٹوٹو نے بینچ ہیں ہے پالا دیکھا... بیروبی آدمی تھا جس نے اسے بجپن سے پالا تھا۔ اس نے دور سے اسے بہپان کر آوازیں دینی شروح کردی تھیں۔ ٹوٹو بحل کی تیزی سے بیچ لیکا اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔انسان کی محبت دیکھ، ٹوٹو جیران سا تھا کہ بیر وبی ہے جس نے اسے انتہائی تھارت سے بیر جبینک دیا تھا۔ آج دبی شخص اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی ہائلتے ہوئے میں میں سے ہاتھ جوڑ کر معافی ہائلتے ہوئے کہہ رہاتھا...

میرے بیارے ٹوٹو! میں تم ہے بے حد شر مندہ

ہوں۔ جھے معاف کردو... شاید بیہ تمہاری ہی بد دعا

مقی کہ میں تمہارے جانے کے بعد لینی زندگی میں

خوشی محسوس نہ کرسکا اور کمرے میں بند ہو کر صرف

مہیں ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ شاید بیہ تم پر بے دجہ ظلم

کرنے کی مزامی تقی۔ بس دوروکر ول بی دل میں اپنی

زیادتی کی معافی مانگار ہتا تھا شاید تب ہی میں وہاں سے

قرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

اس آدمی نے کہاٹوٹوا تم آزادی کا حق مانگلنے میں درست منتے، بے وفاتم نہیں بلکہ میں بی بے وفاتھا۔ جاد فوٹوا میں آزاد فضائی تمہارے لیے ہیں تم ایک آزاد میں بوٹے ہیں تم ایک آزاد میں بہارے لیے ہیں تم ایک آزاد میں بہارے کے ہیں تم ایک آزاد ہیں بہارے کے ہیں تم ایک آزاد ہی رہنا جا ہے۔

انسان، طوطے کو اپنے پاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ندامت سے کہدرہاتھا اور طوطا ہوا کے دوش پر بلند ہوتے ہوئے ایسا محسوس کررہاتھا جیسے آج بی اسے معجم معنوں میں آزادی ماصل ہوگی ہو۔

WANTE !





مروه پھر بھی کھرے ہوئے تھے۔

یروفیسر صاحب نے چونک کر کہا:

انہوں نے آپریش کے بعداس کو ایک

مریش نے بلی کودیکھا اور غصے سے چینا:

.. (مرسله: فيعل عليد إسلام آيات

ن اب (بينے سے): تم پانج روبے اور بازار سے اجھا سا

اس نے یو چھا: آپ کہال جارہے میں کم تھے۔ ایک سیٹ خالی تھی،

ایک بچه کهلی مرتبه اسکول فلال گاؤل میں ایک مریض کو ایک آومی بولا: جناب!

مریش کے لیے تو آپ کی دواکانی میں جلدی میں ہوں، بیضنے کا وقت

(مرسله:مبتاب خان-کوئنه) (مرسله:رميز احمه-کراچي)

میٹرک تک اس اسکول میں ہی اسے): میں آپ کی کوئی مدد اس کے پید میں بلی ہے۔ واکٹروں کے

كرسكتا بول...؟

ہے۔جس کے لیے آپ اسے فکر فاکٹروں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے۔

(مرسله: طولي دالش-كرايي)

(مرسله: محد ديدر شابد\_راوليندي)

ن ایک مخص نے ایک

یاب: بہلے ہم کرائے کے مکان طبیب کو دیکھا، جو کندھے پر

بينا! تم هر نبين جاد مين جاد مين المين الم

سمجمانے کے باوجود اس کا وہم نہ لکا۔

(مرسلہ:مصباح فیخ - کرایک) افاقیم موکی ہے،اسے ڈھونڈدو۔ اتفاق سے اس کی آنت کامنہ بڑھ عمیا اور

مالک کچھ سوچے ہوئے بولا: مجھے نہیں۔ ایک پروفیسر صاحب بیں

متورث سے دیوار کا پلاستر کیوں خضاب لے آؤ۔ اکماژرہے،و... بینا: ابو پہلے کو آپ نے مجھی منع

من رہتے تھے۔ اب یہ مکان میں بندوق الفائے کہیں جا رہا تھا۔ فے خریدلیاہے۔

> (مرسله :سعديه مين-كرايي) بين...؟ میا۔ چیش ہو کی تو بیہ بچہ اسکول کے دیکھنے جارہاہوں۔

اعربى ايك طرف كفرا اوكيا- ادى نے كبا:

استادنے ویکھا توبع جھا:

يج في جواب ويا:

جناب! میریامی نے کہا کہ تہیں 🗗 ... ساہی (پوڑھے آدی 🍮 ... ایک آدی کو یہ دہم ہو گیا کہ رہناہے۔

> نایک ملازم نے اپنے مالک سابق: کیاوہ کوئی خاص قتم کی ٹافی آپریشن کرناپڑا۔ سے شکایت کی:

جناب! آپ کی اور آپ کے گھر مند نظر آرہے ہیں ...؟ والول كى خدمت كرت كرت بورها آدمى: إل اس نافى كالى بلى د كماكركهاكه آخر بم في مهار میرے سر کے تمام بال سفید کے ساتھ میرے دانت چیکے پیدیش سے کی تکال دی۔ ہو چکے ہیں۔اب تومیری شخواہ میں ہوئے ہیں۔ اضافه كرديجي\_

مجمی اس بات کا احساس ہے۔ یہ لو میں سفر کر رہے تھے اور سوچوں

مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراہی میں تحت جمع کے روز خواتین وحفرات کو بلامعاوضہ روحانی علاج کی سہولت مہا کی جاتی ہے۔خواعمن وحضرات کو جمعے کی مج 7:45 ج ملاقات كے لئے غمروئے جاتے ہيں اور ملاقات مج 8 سے 12 ب دو پیرتک ہوتی ہے اور ہفتے کی دو پیر 3:45 بج نمبردیئے جاتے ہیں اور ملا قات 4 بعد عام 7 بع تك موتى ب- مريقة ، بعد نماز جعد عظيميه جامع معد

مرجانی ٹاؤن میں اجما می محفلِ مراقبہ منعقد ہوتی ہے جس میں درود شریف، آیت كريمه كافتم اور اجماعي مراقبه كے بعد دعاكى جاتى ہے۔ جعے اور ہفتے كے علاوہ خواتین و حفرات ملاقات کے لئے زحمت نہ کریں محفل مراقبہ میں دعا کے لئے اپنا نام، والدوكانام اورمقصد وعاتح ريكر كارسال كيجيه جن خوش نصيبول كحق ميل اللدرجيم وكريم نے جاري دعا كي قبول فرمائي جي وه اسنے كھر ميس مفل ميلا دكا انعقاد كرائي اورحسب استطاعت غريول من كما تاتشيم كري-

شاكر. خالده جاويد. خاور اسلم. تصنري شاہد- خليق الزمان-والش حسن- والش على- والش عامم- ورخشال الجم- ورخشال مقصوور درداند بنت غازي ولادر طفور . ذكيه رخساند ويثان كمال ويثان احس-رئيس النساه بيم راجه مبدالمالك. راجه على راحت اخلاق \_ راحيله لسرين \_ راشد محود خان ـ رانى ـ رحمت لي لي ـ ر خسالته في ني ر الحسانه بالسمين . ر مشنده ظفر - رضوان احد - رضواند ناز - رضواند نامر وضير الآبال وفعت متعوور وفعت عابد وفعت جار وتي فرودس رمشااحد رميز باسر- روبينه اسلم- روبينه اكرم رويينه ووالفقاريه روبينه بالتمين ووبينه الملم وروزينه اشرف روفي شاعه رياض مغيرر ديجان على دريحان خانم دويحاند كمك رديجاندناز دريحائد بالمين دريعانه ماويد والدحسين دوابده سعيد وابده لغيف والمده يرويز ـ زبيده ناز ـ زبيده على ـ زرقا خان ـ زرجند احمد زرين صديق ـ زلغا تبمر زنيره فالدرزولفقار شامد زينب عاول سائره في في ماجد اقبال-ساجده وسيم-ساجده افن-ساجده بيكم-ساره عادل-ساوشاب محر انور- مرشار جال-مروش كاشف معد قريش معديه الخار سعديد مالان-سعديد ناز ـ سعيد احمد معيده في في - سكينه والو سلطاند ولي- سلطان على- سلمان خان-سلمان سعد- سلمان على- سلنى بيم - سليم آفال - سليمان اعظم - سمير اانساري - سميرا كول - سنبل فالممد- سنل رياض-سنيلاألمبر-سيد احد على- سيد اصف ملى- سيد

كراجي :- آئله احمد آمند بكم- آمند شاكر آمند احد - آمنه طابر - آمنه خان - آنشه حسن - آمنی طی - آصل محود -احسان الله خان- احسان رياض- احسن دياض- احد فيعل- اخر حسين ـ ارسلان ممير ـ ارسلان خان ـ ارم خالد ـ ارم طي ـ اساه ارم ـ اسلم فيق \_ استعيل فدوق \_ المتال شامر الثفاق احد كوندل \_ الفال احد- آصف مديق - اعازاموان- اعظم على- آقاب احد- آفاب شلد السرى بيمر الخلين المالب المنل خان أكبر على اكرم ولاور المياز احد المياز على المياز محن امير الدين والجم مديق -المجم ثاكر انعهنور انورجهال اتلة بانو الطاريق انيله حسن انيله رياض دايمن خان - ايوب فيحد بحادر بانو- بشرى آقاب- بشرى امد\_بشرى فياض بال ما مدند بلال قريش بعيس في ليا- بنتيس اشتياق ـ بي بي فد يه - برويز انور - بروين اخر - تابش بشير - تان الدين ومسين مسي محسين فالمدر موليه مبار تور اختر تهينه انور\_ تهيند مقعود\_ تيور فان- الم قب معرورديد فروت سلطاند روت مراد راارشد رالان ميد معور تميد شمير اله يرويز ماديدامنر ماويد ملل وجشيدا قبال ميله بيم ميله بانو جيله اخر - جريريه محر رجيا محوور ماجي مراور ماجي يقوب- مافظ اشفاق كوندل مافظ عال وجيب احمد حسن فاروق وسين محمد عند احد دنينالي فيراجين ميراريس حيرا شابنواز حتا

لان على سيداعد حين -سيد وصيف ديدر -سيد حسن جاديد-سيد فرم عالمرسد دائد على سيد شايدا حرسيد شاب احرسيد عادف على سيد م قان جغرى سيد مرقان على ميد عقمت على سيد على سياد- سيد فرم على سد فواد احمد سيدم شد حسن- سيد لعمان على- سيده الر الملك سده إلىمين - شائت ادم - شاذي تمود - شازيه سعيد - شازيه عادل شازيه عامر - شازيه عبول دشازيه نور شان مهاس مابد انور شلد جير-شاده تيم-شاده يروين-شابره عاش-شابره محود-شابده نريند شهره واند تولد داند ناز داند سيم فبنم ميد - شرف الديندشعيب فان ـ شعيب اجد كليل فان - كليد يروين - كليله طاهر عمن الديند عمن التناب شماد شمشير الور عميم احمد مديق ميم معيدم فوكت جسين- شريار شيزاد ميدالرطن-شيزاد على \_ شبناز فن \_ فيحام ان عزيز - فيخ كامراك عزيز - شير على خان فيرين صائمه ايوب صائمه دانند صائمه ذرين دصائمه مدف مائر ناعم مائر نودين مابره بيم مبايرون مباحيدر صدف حسن مدف زير مااح الديند منور اقال موفير إنو طارق سعيد الدن جيد المارق سليم المارق محود المارق وسيم طابره امحه طابره الخنين - طابره بيكم - طلعت رياض - طلعت حبيب طيب طابر - ظفر اقبال - ظمير الحن شاه عائشه عابد عائشه نامر - عائشه واجد عايدمال عادف على عادف بيم معادف عبم رفاد فرسلطاند عاشق طل عامم دخل عامم قريثي ماطف سلمان رعاليه شايد عامر احسن عامر خان - عامر مر ذله عبد الرجمان - عبد الرزال - عبد العليم -مبدالتفار مبدالوامد مبدالوليد متن الرحن عان ميب عديله ع م ح قال جعرى حرقان منير عودي داشد عورت شابد معمت معراج مليه حامد عنى يروين معلى توميف عقلي عزيز معلى مران معلى كامران ملى احد على اظهر عليم الدين ـ م كلوم مران خان - عمران مهار منايت بيم - عنرين مديق -من دابد خزالد يروين خزاله قاروق منتفر ملى فام أكبر قلام ويتخير فلام مول فلام صندر فلام على غيور حسلن فاتره تذير فاتره يوسف فاتره الحدر فاتره على فاطمه يكمر فاطمه ماول فراز حسين ور واحد فرح سلطاند فرح عالم فرح فاطمد فرح ناز فرمان على فرمانه فرمان فرحت حسين و فرحت ناز فرحت جبين - قرح جبي - فرخ عال فردوس شاه فرزاند العام فرزاند قريحه جيل فريد حسين- فريده بانور فريده جمال فنل معوور فقير حسين فوادعالم فوزيه هبنم لمبيره جليل تبيم بلوج فيم فيم فيمل فيل فيل عامر - فينان على فان - كاسم محود - كاش في عمد قرة العيند ليمر سلطاند كاشف كامر ان الجازر كرن ماديد كريم عالد كلوم انور كلوم باف كول رياض كوار البال الائد

عادل ليتي اشفاق ليتي فورساجد مزيزي ساجد محوور ماجده ناز ماري محود۔ یاہ قور ملی۔ مجابد حسین۔ محیب احد۔ محبوب عالم . محن سكندر و إرايم و هو احت و احمد في اسلم و في المعيل ورامد ورالمر وراقب مراضل خان وراضل شابد عمر افتل على عد اكرم عراين عرائس عر الود الدين-مراويس مربدالنور فرروز مرمنيد فرحن شاد فرحن مظیم۔ محد حسین ملی۔ محر منیف۔ محد خالد خان۔ محد رضوان۔ محمد رفتى عرزيرخان واسابد فلينسد ورمرائ ورمرور شاكر م سلطان ـ محرسليم خان ـ محرسليمان - محرشابد - محر شغر - محر تغر - محر عارف و المرعام - محد مثان و فرفيروز و محر على و محر عر عران-محرفيب فان \_ محرة مر عو بمل مصطفى محديد يم فان - محر كليم ومحد فيم عر فيد احر عر باحي عريام - جر يوسف - محر يولس-عمراعظم. محد منيف و مجروبوالغور محود عالم محود عامر- مدرث عالم۔ مرادخان۔ مرذا زاہر پاہر۔ حرذا عمیر حنیظ۔ مریم ٹیمل۔ سز اورنس مزكاطي مسود احمه مسود كمال مشاق احمه معدق فان-معطني مظهر معطني على مطلوب صين معزم حيدر معبول عالم رمضود احمد مقعود عالمر المحد احمد المحد خال المجد معيد متاز اظهر-منعور-منكورعالم منور بار-منور سلطاند منيه باهى- منيزه سليم موئ خان- م التسار مرين التهد مير جبين - مير ظمير الدين- ميوند طاهر- نازش افروز ازش جمال - ناصر عزيز ناميد اكرم- بي طابر- نبيل خان- نبيله عبسم- نجمه مرقان- يراظهور- عديم واشدر تزبت آمام نرين اخرر نسرين خاور لسرين جاويدر لسرين حدد - نامر فهد حيم احمد حيم اخر - حيم منور - حيم مسود - لعرت ارشد فعرین الدین د نسمان خان منیم بلودی نیمه مظیم ر نیمه وحید. نفه ریاض منیس احمد محمت سیمله نامید آخریدی منره کنول به خره نواز نواز ثنامه نود الحق نورجال نوشين رنويد احمد نويد معيد نويد فين ويدفيل تهال احد صد في واجد حكى واصف حسين. وي الديند وجيه خاند وحيد انور ذاكر فهيدم الكيس ما اليس المايول فورشيد الماي للطيم بالمين والمين ومعند

معید و آباد: - اجمل دا توسعید ایر کیر ر ایر لیم راحد ایر ملی داخر محد دارجند دارملان دار ثاند دارشد ملی درم دامد اسام دامراد حسین د آصف قریش آصف د اعظم د اقار احد افتین دا قبال مل دا قبال دا قرام دا کیریمائی دام بن ن دام محود ایر نیم دامیر و آجند و ایم صعید انبلاد بدر ملی بشری شاید بخری سعید بشری دیاش د به اقالدین د تا بنده میل حسین د تسود مجیل سعید و تور قمین د قود میدند و مید و تور میدار شاه و مید و تا با بافر همین فود میدار بسال ما مید و مید

will the

192

ميد جازيب مادث مافظ ليم مافق سيب عالم حسين بلق حمين حمين حيد حفظ عادف حفظه ميد ميرا حدر ملى احرب حيدر - خادم على - خالده - فرم شيزاو - قرم - غليل -مراجه رابعه والش ور فشال ولاور حسين واشاد رابعه و راحت فاطمه واحله وراشده ومان ومت وجم وخسانه احر وسول بكش رمناملى وصوائه طابر ورضيه مجيد ورثي محكور ودبينه لمورى . رويينداشرك رياست على رياست خان ريمانه على - زابر محود-وريد عاشر - زويم جين - زيره حيدر - ساجده شيق - سواداحد - سدره كامنى - مدره شابد- سعديد مصور - سلمان رفيع - سلمان فاطمه - سلى احد مسي الله - مسي خنور مونياعل - سيدامير على شاه - سيد كاشف -سد مر منور سده مبرین بانو-سیما کبر-سیما- شانسته رضا- شاه زیب-شابد جمال - شابده نسرين - شابده بانو - شرين كنول - فلفته عابر - شاكله فاروق من الدين مع حدر معيم جبال شراد خالد فهاز خالد صافحه مجيد-مادل وحيد-ماء على مدف ننس- مغير حسن-منيه الخرر منيه بيم مور فين مميره بيم ماه خالد مارق جيل-طاير محود-طابر احمد طابر وطفيل - عارف جيل - عاصمه لي في - عامر اسد عامر سيح - عامر ضياء عامر اسد عبد الغور عبدالله مبدالعليم غوري- مبدالفور- مبدالغي- مبداكريم- مبدالوحيد-مرين ملى أكر ملى حاد على رضوان ملى نواز منيشا زايد عمران خان \_ فلام على فلام فاطمه و فاطمه على فرحان احد فرحان طاهر فر منده ما مدر فرناند جشيد فرقان على - فرقان منيف - فغيل شهراز-لك محد فهيم اخر - كليم الله - كنزه محود ركول مجيد كول على - كور يروين كو ومنير - كوار شايد - كوار شياز - كل رخ - محزار مجيد - الائد قر- لاريب في على ليني رضا - ماريد العم - ماريد كاشف - ماريد فاصل -متين احمد متين على بي محن ورارشد عداسلم عد اعظم - جر المان الله في عمر المدر عمر الورد عمر جاويد عمر جيل وعمر جديد عمر جواد و محد حیات و والل ، فر زبیر فر شاد و مرشیب و طارق عد على عد عليم عرعار عرعران عد فيمل عركل محود حسين مشاق احمد مصطفى حيدر مطلوب الحق مقعود حس منعور رضيه منعور مرزار منور سلطاند منير خالد مبرق خان آفريدي- نامر نعمان- تابيداخر- فجمه أكبر- نزبت حسين- نسرين عال - نيم احمد نيم احمد نشيد بيم - نور العين - نور الساء-نور جال ور مر ور نظر و نورين اخر - نورين - نوشاب ترم - نوشين الكبر - تويذا تبال - فياز احمه - واثق على - واصف على - وخيد على - بأجره في في- بدون الشرف بهانفيس بمزوطاً بر- ياسر عرفان- ياسمين موش بالوت شابريب يعتوب ابرابيم . تورين لعمان ويد طابر ويده طاهر-دليدخالد-1اكفرلين-بمدشابد

لاهدو: - ابو بر- امراقبال-احد حسن- اسلم شاهد ادشد-امر على- ادم- اسد اساجاديد- اسار اثنياق راشرف اصغر- اصف آسفد - اعاز احد - اقبال - اكرام الله - آمندل بي - آمند - اهم رضا-انيله بث- باتى اقبال- بشرى- بال صابر- باكيزه- يروين- عوي-من - شمينه- شاب توبيد باويد باويد جا كير حتا عمر حيدر على-خالده عليل احمد واكاد وعاقاطمه ول نواز ويثان واحل احمد رضوان \_ رفعت \_ رقيد \_ رفل اشرف \_ روييند \_ زايد حسين \_ زايد محود \_ زابد زابده بيكم \_ زابده \_ زينت \_ سائره بانو سائره ساجده بيكم \_ سحان جاديد مدرو معديد سلمان- مللي اشفاق-سرا- ميرا- سيل احمر سد واصف على شائنة جبين - شاذيه - شايد رحمان - شايد رسول- شابد محبوب- شابدهد شاند- شبير حسين- كليل- فكفتد-الكدر ما تمدر محرر مميرالحق طارور طارق لطيف - طفيل- ظفر احد - معهور واكشد عابده بيكم - عاشر - عاشق حسين - عاصم - عامر محودر عاس مثان عرفار عرفان عليي عرفان عرفان عرفان. فروسه على عرب عران المنل عران فرالد علام ماس للام محمد فائزهد فاروق احمد فاطمه فريده جاويد فبد قدوسير قرة العين - كاتفت - كامران - كامران - كنزل ماكدو-مبارك على مبشرو فد احمد عجد ارشادخان ومحداسكم - محرامنر - محد بابر و محد داشد - محد زبير - محد شهزاد - محد عرفان - محد على - محد عمر - محد مران محد عابد محد نور عدوقام المدرثيث مريم مظهر اقبال ملك عاصم سعيد ملك وخيد منظور احمد منير احد مهرين نامر مبك مهازر مبوش ميال مشاق احمد مجمد نسرين-لعرت لعمان ليم احمد فيم على اليم لورين ويد احمد ويد حسين \_ نيلم \_ وسيم الملم \_ وقام ل يجل يوسف \_

والالها المند المسلام آباد: - آمن ماويد آمنه فان \_ آمنه مار \_ آمنه فان \_ آمنه مار ـ امنه فان \_ آمنه مار ـ امنه فان \_ آمنه مار والي حمد مار والي حمد مار والي حمد مار والي حمد والي حمد والي المرد حمد والي المرد المرد

193

WWW.PAKSOCIETY.COM &20

£2014/50

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



عيم \_ هين الويد فيدال في لي - صائر مك - صائر كادف - صديد بيم \_ صفوده بيم \_ صغيه بيم \_ طابر معيد \_ طابر محود . ظهير مهاس بعث . عامده يرويند مافل حين بث - ماصر طابر - مامر حين بث - مامر حسين قريش ماند الإل مانش حسن مانك مسعود مد القادر مدالزاق مدالعرية مدالقدير ميدالمعيد مبيده الله عدنان عدرا سلطاند عدرال مصمت حسين وعلى حسند عران جاويد عران-فاطمه عبسم - فاكره مهابد فائره - فعلى في فرح المال - فرحت ماسين . فوزىيداشر لسد فيروزه في لي قدميد مرماس بث لرفادول ليمره لى في - كاشف جاديد كاشف كامران جاديد كل قرين - ماه را-مارك الليد فيرالكار عر اشرف في العل في البال في ديان- مرد في - عرفهار عرمايد عر مام . في على بث . في عرر مرفراهت عرفاد فرنار فرنار عريقوب فريوه سار موده بيكم - مخاد مك - مسرت ر مسوده - مسود احد مل - معماح - مظلر لي لى-مظفر يكم-متاز بيكم-منيرا حد-موحد مومندا حمد مهوش شابد ناظمه طاهر تاصرخان رنابيزحهرر نهيب دنديم احدر تديم حبيب لمرتن بي لي- تسريد- ليم اخر- ليم بيكم - نعرت لي لي- نعرت بروين-هرت كمال - فعمان حن - فيم احمد فيم عميد فاش حن - كبت مك ـ تورج الدر لوشايد خان \_ لويد حميد ـ لوهين لي ي ـ

فيضى آباد: - آب مرفراد- آقاب عال الله باش. احد حسين - احد سلمان - احدمسعود - ادشد فاض - ادم عوشنود - ادم شابن اربيداسد اساء مسود الشان صادق اقراء اخرام حيب أي كلوم - اجم طال- اجم سرفراز - اجم - الورخان - انور معسور - باسط من يد بشري واويد بشري في يدوين اخر - تريم في - تنويد احمد جابر حنظه جاويد اقبال جميل اخرب ماى مزيد حريم فيع ميرا ياسمين \_ خالد محود خالد محمود فرم سرقرال عوشنود احمد ذكير دوالعقاد على ديثان فاروقى رر كيد خاتون راج بيم راحت حسين-ماشد كل رماشد منير رضوان احد رضوان - رفعت شالكن - رقيه شالاند رويية شالان- زايد وسيم- زايده ياسمين- زرافشال- درين اج- زيب النسام ماجد جاديد ماجد حسين - ماجد على - ماجد منير-مرفرازالله خان-مرفرازخان-معد حسين- معديه كنول-معيد شازيه اعظم - شازيه - شاه مير- شايد اقبال- شايده ياسين- شيراز مطاری مغید طارق محود طارق مابده صادق عاشر راتق. عاطف اساعل عامر اقبال ماس فادق مدالرزاق مدالرهد ميدالسلام ميدالمالك عدنان عديل اختر عذرا مقعود عدرا عرفات احمد عرفان فاروقي عظى الإد على عمران - عمران - عنبر ادم- عنبرين اسلم- فدا- فرخ زوميب- فيعل فوهنود- كلاب دين-مكرار لي لي- مكزين عبور- محنار مطيم- لبتي شالان- محن- محراخر- محمد

اد فادر مرا تلم. فر آمل. فر المثل، فر الهال. فر ملي. فر فلل مر على و مادل مر مان و مريد مر معيم و مكن مريع بمان مر لوال دفر امد مريم مان مريع مان معياح - علب مايد - ميرين فيل - ميرين فاطر - ميال مي - نازي عليم -نازي كول. نسير احر فيرالدين لمان كب عبي مين كب طامر و- لورخالم- لود البشر - لودين فاطمه- لوهين اسلم- لويد اسلم-نويد مسين - نويده- و قار احر- و قار احمه - و قار مديل - يا تمين الحرّ-البيث أبال: - اسلم يرويز بركت في في - مااح الدين - ايمن صارح الدين ام مييه باليس بالور جاديد على من الروز منيد لمديج فاروق وردائد ووالفقار ويثان محر فاند واحت سلطاند ر عساندر كيد يكم ريماند دابده ميب دايده خالون ساجد على مرود جان \_ معديد - معيدا حرفان - معيده - سلينه فع - سكيد خام -سليم فبزادر سيك امزر شازر سعيد شاديه رشايان رشايدا مدر هاند معيد فاند فاكلد فبناز الخرد فابرود مابد مأن مارك مبدالرهيد. مبد السلام. مبد التين. مبدالمبيد. مبدالسخط. ميرالهادي- مدنان مرخان- مدنان - عرفان ميدر حرفان- معمس النساء وملت وعثيله فواجد فزاله لعمان وظلم دمول خلام مصطني و للام يى - فرح - قروان تعيير فرزيد فهيده فيم الشيام في الشيام ليمر سلطاند كامران جيد كال الدين وحوبر جال ماجد على ماديد محن باهم محلوظ المن وهرج الهير عمد عواجه شباب الدين و فير سواد عد مراج الدين - مرصدين فر منان فن مد عر فارول . مرويم - فرفاهل فواجه - فركال-

ملتان: - 7 إمعور السام - ارسلان - ارشد - ارم - اسد اسلم -آمند افروز - المال- امام الدين - امان الله - آمند - امير عل - امير -اليار بشير- فميند- مان محد جعفر - ماجي فلام رسول - مافلا قربان-حسن بعش- حسن على حسين على مليم، حاور فديهر والل وإله ولنواليه وين محمد ووالهقار رابعه وضوائد واحبليه وطبير رمغران ـ دوفن ـ ديماند ـ ديم ـ ساجد ـ سجان بيم ـ سجاد هسين ـ سجاد على سعيد- مكندر- سليم خان- سليم- سليمان- مير- سمي اللد-سيع موهل مولا شائد شازيد شاد مل شاموان هير فاكد فمشاد فهناز مبور مدوري الطاف مائعه ماير جولى عابده-عامر - مبدالعني - مبدالتنريد- ميدالمالك - ثمان - عطاه الله - مل حومر عارد فزلد فوث بلق فاطل فالمدر قرون ادهد قرة العين \_ كا كنات \_ كل شير - ماري مارك ملى - مهيئ شام ممن مهاس ملک طاهر- منظور احمد منظور منور مهران- مير زادي-نازيد ناميد هيم لواب خاتون لور محد فويد ياز محر خان - فيك محر وحيد وزيران و قار مرايت خاتون - مير - ياسمين -

194



کے لیے مسیما، روی مہران حضرت شاہ عبداللطیف بعثال کے درباریس حاضری وی-اس موقع پر سلسلہ عظیمید کے مرشد حفرت

بروز اتوار 19 اکتوبر 2014ء، سلسله عظیمیہ کے اراكين نے سندھ كے شهر بحث شاه ميں عظيم المرتبت صوفی بزرگ، دین اسلام سے ملغ، کروڑوں انسانوں



حضرت خواجہ مشمل الدین عظیمی، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مز ارکے لیے جادر پیش کررہے ہیں۔



£2014/5°0





مزارکے احاطے میں ڈاکٹرو قاربوسف عظیمی، شوكت على، آيامنظور النساء، ڈاكٹر سعيد ہ اور عبدالرحمٰن حاضرين محفل سے مخاطب ہيں۔

سلسله عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ سمس الدین عظيمي كاپيغام تعمى سنايا كميا-قبل ازیں تلادت قران پاک اور ہدیہ نعت کے

خواجه سمس الدين عظيى صاحب كى جانب سے جادر پیش کی گئی.

حاضرین نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دیگر

قرآنی سورتوں کی تلاوت اور ورود شریف کے بعد فاتحہ براھی اور وعاص ما قليل-فبل ازیں مزارکے قریب

واقع الويوريم مين ايك مجلس نداكره منعقد بوئي- داكم و قار يوسف عظيمي، واكثر سعيده، شوکت علی اور امپارج مراتبه بال حيدرآباد (برائے خواتین) آیامنظور النساء نے حضرت شاہ عبدالطيف بمثالًا كي حيات و تعلیمات کاذکر کیا۔ اس موقع پر





مر کار قوا نمان د هرات

ساتھ شاہ صاحب کا کلام
مجھی پیش کیا گیا۔
ماضرین نے یاحک یا تیوم
اور درود خطری کا ورد
اور اجها کی مراقبہ کیا۔
اخر میں حضرت
محمر منافظیم کی خدمت
میں ہدیہ صلوۃ و السلام
پیش کیا گیا۔

اس زیارت میں کراچی سے زائرین کا ایک بڑا قافلہ بھٹ شاہ

پہنچا, حیدرآباد، ڈگری، میر پور خاص، ٹنڈو الہدیار، نواب شاہ، مانگھٹر، لاڑکانہ اور قریب وجوار کے دیگر مشہروں سے بھی اراکین سلسلہ معظیمیے نے اپنے اعزا اور احباب کے ساتھ شرکت کی۔

اس زیارت کے لیے مراقبہ ہال ڈمری کے مگراں غلام مصطفیٰ، گراں مراقبہ ہال ساتھٹر شوکت علی، گراں مراقبہ ہال ساتھٹر شوکت علی، گراں مراقبہ ہال منڈو الہہ یار نور محمد کا کیپوٹ،

مگراں مراقبہ ہال میر پور خاص عبد الرحمٰن اور ویگر اراکین سلسلہ کی جانب سے بہت العظم انتظامات کیے مسلم سلم سلم کی جانب سے بہت العظم انتظامات کیے

اس موقع پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حالات پر لکھا میا ایک مخضر کتا بچہ بھی حاضرین کو میں کیا گیا۔ پیش کیا گیا۔



آزاد کشمیر کے دارا ککو مت مظفر آبادیس سلسلہ مظلم یہ کے زیر اہتمام ایک مجلس مذاکرہ منعقد ہوگی۔ مظیمیہ کے زیر اہتمام ایک مجلس مذاکرہ منعقد ہوگی۔ مذاکرہ کاموضوع تھا۔

''عصر حاضر میں تفوّف کی تعلیمات'' اس مجلس نداکرہ سے ڈاکٹر و قار پوسف مظیمی'' سمیرانسٹی ٹیوٹ آف پہلک ایڈمنسٹریشن (KIPA)

197

ك ذائر يكثر قاسى مياء الدين، محترمه صائمه منظور ادر گلرال مراتبه بال مظفر آباد فيع طابر رشیدنے خطاب کیا۔ اس مجلس مذاكره ميں سلسلہ عظیمیے کے اداکین کے علاوہ مظفر آباد کے اعلیٰ سرکاری افسران، ساجی اور مذہبی شخصیات، اساتذه کرام اور ویگر متازشهر یول نے شرکت کی۔ مجلس مذاکرہ کی نظامت کے فرائض سید سخاوت رضا گیلانی نے سرانجام دیے۔ تلاوت اور نعت کی سعادت بالترتيب قارى عبدالغفور بث اور مس سائرہ الجم کے جھے میں الی مظفر آباد کے اراکین سلسله عظیمید کی جانب سے اليجھے انتظامات کے گئے۔



مظفر آباد، آزاد کشمیر: ڈاکٹرو قاربوسف عظیم، قاضی ضیاء الدین، فیخ ال مجلس مذاکرہ کے لیے بہت طاہر دشیدرو حانی سیمینارے شرکاوسے مخاطب ہیں۔



مظفر آباد، آزادکشمیر: روحانی سیمینار کے چند شرکاء







## خود اعتمادی کی کمی

سوال: میری عمر بائیس سال ہے۔ میں تم مح اور خاموش طبیعت الرکی ہوں۔ شروع ہی سے ایتی بات سے کہہ نہیں ماتی۔ کلاس میں بھی ٹیچرز مجھے اکثر كمراكردية تم كونكه من معلوم بونے كے باوجود میرزے موالوں نے جواب شیں دے یاتی تھی۔

میے تیے کرکے یں نے انٹر کرلیا۔ مجھے Interior فی کوریش کا بہت شوق ہے۔ انٹر کے بعد میں نے نوبورٹی میں ایڈمیشن کے لیالیکن اب مجھے بہت مشکلات بیش آری ہیں۔ بیں لین بات کی کو مجی محج طریقہ سے سمجانیں یاتی۔جب میں کسی سے بات كرتى مول تومير إذبن ماؤف موجا تاب-

مجھے ہونور کی میں Presentation وی ہے۔ جب سے جمعے میر پند چلاہے میرے ہاتھ یاؤں پھول کئے بین میں اپنا پروجیک ورک او تمل کرلوں کی لیکن مجھ نیں آرہاہے کہ میں اپنا پروجیکٹ پیش

کسے کروں گی۔

محرم وقار صاحب... این کیفیات کے پیش نظرمیرادل کرتاہے کہ میں اس پریز نٹیش سے وستبردار هوجاول-

جواب: مبع شام اكيس اكيس سوره انعام (6) كي آيت نمبر 63

قُلُ مَنْ يُنَجِيكُمُ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ تَلْعُولَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنُ أَنْجَانَا مِنْ هَا وَلَنَّهُ وَلَنَّ مِنَ الشَّاكِدِينَ ٥

سات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اینے اویر وم کرے وعاکریں۔ یہ عمل کم از کم جالیس روزیا دوماہ تک جاری رکھیں۔ نافہ کے دن شار کرے بعد میں بورے کرلیں۔

جلتے گھرتے وضوبے وضو كثرت سے اسائے البيد يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمِ كاورو كر تيريب

توت ارادی اور خو د اعتادی میں اضائے کے لیے مراتیہ سے مجی بہت مدولی جاسکتی ہے۔ روحانی ڈاعجسٹ

£2014

م ايك كالم بعنوان "كيفيات مراتبه" شالع مو تاب-م شيه چند ماه مي مخلف حضرات وفواتين كي كيفيات كا

مراته کی کیفیات سیم والے اکثر خواتین و حفرات نے لکھاہے کہ وہ پہلے شدید اعصابی دہاؤ، توت ارادی کی کی اور احساس محتری میں مبتلا متھے۔ سمی کے توجہ ولائے پر یا بتائے پر انہوں نے یقین اورول جمی کے ساتھ مراتبہ شروع کیا۔

ا كثر لو كول كى حالت ميس چند ہى ہفتوں ميس فماياں بہتری آئی۔اس بہتری کو متاثر فردنے بی نہیں بلکہ ان کے الل خانداور دومرے قریبی او گول نے بھی محسوس کیا۔ غود اعمادی اور قوت ارادی میں اضافے کے لیے آپ بھی مراتبہ سے استفادہ کرسکتی ہیں۔

مراتبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دات سونے سے قبل وضو کرے آرام وہ نشست میں بیٹھ جائیں۔ 101 مر تبداس البيديّا يَّيُّ يَا قَيْنُوم اور 101 مرتبه درووشريف خفري

صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِينِيهِ مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ یڑھ کر ایکھیں بند کرے تصور کریں کہ آپ نیلی روشنیول سے منور ماحول میں بیٹی ہوئی ہیں۔ یہ تصور پندره بیس منٹ تک جاری ر تھیں۔

بینک سے قرض نهيل لينا چابتا...

**ተ** سوال: البحى تك بم كرائے كے مكان ميں رہ رے ہیں۔ابن آمدنی میں سے بیت کرکے اور میری بيكم نے كميثياں وال وال كر يحه رقم جمع كرلى ہے۔اب میں اپناذاتی فلیٹ خرید ناچاہتا ہوں۔

فلیٹ کی لیت میری جمع شدہ رغم سے چھ زیادہ ہے۔بلڈر کا کہناہے کہ اس کی کولون سے ہا آسانی ہورا كإجاسكتاب-

محرم وقار يوسف مظيى ماحب...! آپ وعافر مائیں کہ بغیر سودی قرضے کے ہاتی ماندہ رقم کا بند وبست ہو جائے۔ میں اپنی رہائش کے لیے دینک سے قرمن نبيس لينا عابتا-

جواب: الله تعالی سے دعاہے کہ آپ کے وسائل میں برکت ہو اور سودی قرض لیے بغیر آپ کی ضرورت يوري ہونے كى كوئى صورت لكل آئے۔ آين مشاء کے فرمن اوا کرے وترے پہلے 101 مرتبہ اللَّهُمَّ اللَّهٰ بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَّامِكَ وَٱغْنِينُ بِفَضْلِكَ عَبَّنْ سِوَاكَ ٥ حیارہ میارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی رہائش گاہ کی خریداری کے لیے وسائل فراہم ہونے کی

اوراس جگہ رہائش بابر کت اور پر مسرت ہونے کی وعا كريں- بيد عمل كم از كم چاليس روز تك جاري ركيں۔ وضوب وضوكر تسس اللد تعالى ك اساع البيه يَا تَيْ يَا قَيْنُومِ كاورد كرتے رئيں۔ حسب استطاعت صدقه كردين-والداپنے ہی بیٹوں کے مخالف ہوگئے

سوال: ہم چھ بھائی اور تین بہنیں ہیں۔ ہمارے والدكا تعلق اكاؤنش اور فيكسزك شعب عرب تيس پنیس سال پہلے والد صاحب نے لئ ایک فرم بنائى۔اس فرم نے بہت رقی کی۔

الدين نے بين جمائيوں كو اعلى تعليم

عظیمی ریکی سینٹر . تا ژات

(محد عاد شریف-کراچی)

ووسال پہلے موٹرسائیل سے حرکرشد پرزخی ہو کیا تھا۔ سر، بادو، مھننے اور کمریس چوٹیں ایس- زخم تو علاج سے الھیک ہو گئے مگر ذہن میں شدید خوف بیٹھ کیا، موٹر سائیل پر سواری کرنے سے خوف محسوس ہوتا، ذہن منتشر دہے لگا۔ میر اجا فظ مجی کمزور ہو کیا اور بے خوالی کے مرض میں مبتلا ہو کیا۔ واکٹر کی تجویز کر دہ دوائیں کا فی عرصے تک استعمال كيس مكرخوف اوربے خوالي كامر من بر قرار رہا۔

نیندی کی نے جھے بہت چرچ ابنادیا تھا۔ نیندی کی سے لیے کافی عرصے تک نیندک مولیاں لیتا رہا۔ ایک عزیز سے مشورے پر میں نے مظیمی ریکی سینٹرے رابطہ کیا۔ ریکی کے چند سیشن سے ہی جھے قائدہ محسوس ہوا۔ خوف میں کائی کی آئی ہے۔اب نیند کھی بہتر ہور بی ہے اور خود کو اعصابی طور پر کافی بہتر محسوس کر تا ہوں۔

> دلوائی۔ تینوں بہنوں کی شادی اچھ پڑھے لکھے محرالوں میں ہوئی۔سب بھائیوں کی شادی بھی ہوگئ ہے۔ ہمارے والدنے پروفیش میں بہت ترتی کی لیکن ہماری والدہ سے ان کی مجی شیس بنے۔ محریس والد کا وروبه بهت سخت بوتاتها\_

﴿ والدية مارے دو جمائيوں كو كر يجويش كے بعد اسية ساتحدكام يرتكالياليكن چندماه بعدبي بالب بيول ميس اختلافات سائے آلے لگے۔

ہمارے تیسرے اور چوتھے تمبر کے جمائیوں نے جب سے صورت حال والیمی تو انہوں نے اپنی راہ الگ بنانے کی تھائی۔ اب سے دونوں جمائی امریکہ اور کینیڈا

تمارے جار بحاتی پاکستان میں ہیں۔ مجھلے چند سال ے والدماحب كاغمى بہت برھ كياہے - انہوں نے اسے سب بیوں کواسے کاروبارے الگ کرویا ہے۔ ہارے دوبھائی اکاؤنٹس کے شعبے سے ہی وابستہ وں ان کی ایک ایک فرم بیل۔والد اور دو ممائیوں کا كاروبار ايك جيما مولے كى وجه سے كاروبارى وسائى

تعلقات مجي تقريباً ايك جيسے حلقول ميں جيں-اب صورت حال بيب كه مارك والدك وفتر سے ان کے تما تندے ہمارے بھائیوں کے کا منش کے پاس جاتے ہیں اوران سے کہتے ہیں کہ اپنا کام ماری فرم کودیں۔ یہ باتیں ہوتے ہوتے محامیوں کو پید چلتی ہیں توانیس بہت برا لگاہے۔ دونوں بھائیوں کے کام ماشاء الله المح عل رہے ہیں۔ ایک دو کلائنش ادھر

اد هر موجانے سے انہیں کوئی فرق نہیں بڑے گالیکبن

والد صاحب کی فرم کی جانب سے بیٹوں کی فرم سے

خلاف ایکٹیویٹ برکٹی لوگ بھائیوں کو مذاق کا نشانہ

اب بيون مين يهله مجي كوتي مثالي تعلقات نهيس تھے۔ ہارے والد کی جانب سے بیٹوں کے کلائنش توڑنے کی ان کوششوں نے خاندان کے ماحول کو مزید

کدر کردیائے۔

ميرے شوہر بہت سمجد دارادر محمل مراح السان ہیں۔ انہوں نے اس سیجویش میں اینا شبت کردار اواكرتے كى كوشش كى كيكن جارے والد في والدى

201

مسال مجی نہیں کیا۔ یہ کہنا فلط نہ ہو گا کہ جمارے والد نے انہیں ڈانٹ کرچپ کروادیا۔

جواب: آپ کے فائدان کو در پیش صورت حال جان کر السوس ہوا۔ انسان کوتو اللہ تعالیٰ نے اشرف الخلوق بنايا ہے۔ اسے اس شرف كواستعال كرنا یا اے مسترد کروینا مجی اللہ نے انسان پر ای مجوزو ياہے۔

کتنے بی آدمی ہیں جوایے نفس سے مغلوب ہو کر اینے اور دوسروں کے لیے اذیتوں اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ نفس کی مغلوبیت کی می مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نفس سے مغلوب ہو کر کہیں کوئی باب ل بی بی اولاد کی فلاح کاد محمن بن جاتا ہے تو تہبیں اولا واسینے بوڑھے والدین کومتر وک افراد اور تھر پر بوجھ مجھتی ہے۔ آب کے والد کا معاملہ مجی الس سے مغلوبیت ہی معلوم ہو تاہے۔

انسانی نفسیات مجی عجیب عجیب رنگ د کھاتی ہے۔ لِعِمْ لوگ خود اینے آپ کواہم سجھنے کے لیے اوردوسرول کو اپنی اہمیت جنانے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی مخالف یاد حمن بنائے رکھتے ہیں۔

اليے لو كوں كے ياس بهت اور دولت ہوتى ہے تو یہ کی برے مہیشرے مقابلہ کرتے ہیں۔ہت اوروسائل میں کی ہوتی ہے تو چھوٹے ، کمزور یا بے بس مخالفوں کوزج کرکے خوش ہوتے ہیں۔

ایسے بعض کرورلوگون کی نفسیات سے بوتی ہے کہ انہیں باہر کوئی حریف نہ ملے تو یہ اپنے گھر میں ہی سی نہ كى كے خالف بن جاتے ہیں۔

بر حایا این ساتھ کئی عارضے بھی لے کر آتاہے۔ جسمانی کمزوری، نیندکی کی، کم سنائی دینا، بینائی کی کمزوری

وغیرہ پڑھانے کے عام جسمانی عارضے ہیں-بڑھانے میں بعض نفیاتی عارضے بھی لاحق ہو کتے ہیں۔ان عار ضول میں دولت کی لا کچ، جائیداد کی ہوس، افتذار اور اختیارات کی بروهنی ہوئی تمنااور مر دول میں صنف مخالف ی قربت کی شدید طلب جیسی خواہشات شامل ہیں۔ برطايي ميس محنت كے قابل ندر بنے والے بعض افراد زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں کئی فلط

کام بھی کرنے لکتے ہیں۔ اليے اوكوں كے سر پرمرف ايك بى وهن

سوارر ہتی ہے ... پییہ... پییہ... پییر دولت کی لا کچ میں مبتلا ایسا بوڑھا مخص کمانے کی وور میں اینے بیٹے کو بھی و حکاوے سکتاہے۔

اليے كئي واقعات ميرے اسے ذاتى علم ميں بھي ہيں۔ آب کے والد بجاطور پر سجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ان کے بیٹے کسی قابل ہو گئے ہیں۔ آپ کے بھائی اسے والدى اس مبرماني كوان كے سامنے شايدا چھى طرح تسليم نہیں کرتے ہوں گے۔ کئی معاملات میں آپ کے جمائی آب کے والدسے آمے بڑھ گئے ہوں مے اور وہ اسے والد سے مشورے نہیں کرتے ہول ہے۔

آپ کے والد کے آس باس مطلب پرست، خوشامدی افراد مجی موجود موں مے۔ موسکتا ہے کہ الیے او گوں کے سامنے مجی آپ کے والد نے اسینے بیٹوں کے لیے کوئی شکایتی بائٹس مجی کی ہوں۔ان خوشامدی افراد نے ان ہاتوں کو بنیاد بنا کر آپ کے والد ك سامن ايك كى جار لگائى بول كى-بس اس طرح خرابوں کی دیوار بلنداور غلط فہیوں کی خانے وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئے۔

202

میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد کے مزاج اوران

کے سخت رویوں میں تیدیلی اس عمر میں تو مکن نیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں کہ وہ اس صور تعال سے سمجمونہ کرناسکیمیں۔

والدصاحب کے پورے اوب واحترام کے ساتھ ان کے کاروبار میں معاونت کرنے کا سوچیں۔ اپنے چنار کلائنش ان کے پاس جانے ویں بلکہ خود ہی انہیں ریفر کر دیں۔

مثبت لکر رکھنے والے بوڑھے والدین اولاد کے لیے رحمت اور شفقت کے لیے رحمت اور شفقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جبکہ منفی لکر ہر عمر میں پریٹانیوں کا سبب بنت ہے۔

حعرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناطق فی اللہ مناطق اللہ م

بوڑھے کا دل بھی دوچیروں کی محبت میں جوان رہتاہے۔طویل عمراور کثرت مال۔

(تردى ابواب الزبد)

امتحان کی تیاری کیسے ہو...

ما بہ باکہ کے اسلوفان میں ایک پرائیویٹ بوٹیورٹی کی اسلوفان ہوں۔ کچھ عرصے بعد میرے مد فرم چی اسلوفان ہوں۔ بی ایک ایک قربی دوست کے موالے ایں۔ میں ایک ایک قربی دوست کے ساتھ امتحان کی تیاری کررہی تھی۔ایک ون میری اس سہیل نے کہا کہ تم ایٹ لوٹس لے آنا میں کا فی کروا کے واپس کردول گی۔

میں نے اپنے آوٹس اپنی سیلی کودے ویے۔ اس نے دودن بعد اوٹس واپس کردیے۔ پھر دن بعد بتا جلا سے روٹس کے تقریبا ہیں صفات فائب ایں۔ میں نے سہلی کو قون کیا تواس نے کہا کہ جیسے تم نے دیا تھا میں لے ویسے ہی واپس کردیا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ناراض

مومنی اور بات چیت بند کر دی-

عنے سرے سے اوحورے نوٹس کی تیاری میں مجھے کانی مشکل ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کر کے اپنے نوٹس مکمل کر لیے لیکن اس کوفت کی وجہ سے اب مجھ سے پڑھاہی نہیں جارہا ہے۔ پڑھنے بیٹھو تو دماخ خالی سا ہوجاتا ہے اور میں پڑھائی جھوڑو تی ہوں۔ زیروستی پڑھنی ہوں نوسر میں وروشر وی ہوجاتا ہے۔ اپر مین فرماکر ایساوظیفہ بتائیں کہ میرا پڑھائی میں دل کے اور میں امتحان میں ایجھے نمبروں سے میں دل کے اور میں امتحان میں ایجھے نمبروں سے

کامیاب ہوجاؤں۔ جواب: زندگی تجربات سے عمارت ہے۔ یہ مجی آپ کاایک امتحان تعاجوا یک نے تجربے کا باعث بنا۔ مسیح شام اکیس اکیس مرتبہ اللّٰهُ مَّدَّ اِنْفَعْنِی بِمَا عَلَمْ تَنِیْ وَعَلِمْنِی مَا یَنْفِعُنِی، وَزِدْنِیْ عِلْمَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَی کُلِّ حَالِی الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَی کُلِّ حَالِی

سات سات درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے دولوں
ہاتھوں پر دم کر کے چرے پر دعاکی طرح تین مراتبہ
کھیر لیس اور پڑھائی میں ول کلنے معافظہ میں اضافہ
اورامتحان میں اچھے تمبروں سے کامیائی کے
لیے دعاکریں۔

می اور شام ایک ایک میل اسپون شهر پیس-به عمل نتیج آنے تک جاری رکھیں۔ کارو بار میں رکاوٹیں

مین بین میں ہے اینے دوست کے ساتھ مل کر یا چ سال میلے ایک ایڈورٹائز تک سمینی کھوٹی۔ تین سال

تك ماشاء الله كام الجماجلا- ايك دن دوست في محص

203

£201459

كهاكه عن إينابيه دوسرك كاروباريس لكانا عابتا مول-ہم یہ سمین بچ دیتے ہیں۔ یس نے کہاکہ اچھا فاصہ کام عل رہاہے تم دوسرے کام میں ہید کیوں لگارہے ہو۔ اس نے کیا کہ اگر تم مینی بینا نہیں ماہتے تو جھے میرا

میں نے بوی مشکل سے ایک بات اور کھ زیورات ع کر دوست کواس کا حصہ دے دیااور ہم کسی ر مجش کے بغیر الگ ہو گئے۔

یار منر شب فتم ہونے کے تین ماہ بعد مجھے آئس ش دو پر دو بع سے پائی بع کے در میان ایک دم وحشت كابول على\_

اس کے بعد سے بدروز کامعمول بن حمیا۔ ہفس میں کام کرنے سے دل تھبرانے لگا۔ میرے آئس میں روزاند المجمى طرح صفائى ہوتى تقى ليكن دو پېرے شام کے ورمیان پید مہیں کہاں سے تین سے باغ مریاں میرے میل کے بیچ آجاتی تھیں۔ میں مفائی کروادیتا تھا۔ووسرے دن کڑیاں پھر آجاتیں۔رفتہ رفتہ میرا كام كم مون لك- اكثريارني فون يرمعالات طے كرليتي ہے لیکن جب میر الآدمی اس کام کو لینے جاتاہے تو کو گی نہ كوكى بهانه كرك منع بوجاتاب-

میری سجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیوں ہورہاہے۔ میں ئے لیٹ ڈندگی کی تمام جمع پوٹی اس کاروبار میں لگاوی۔ آپ سے التمال ہے کہ جھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ميرے كاروباريس حاكل ركاويس فحم بوجائے۔

جواب: من جس وقت آپ اپنے و فتر پہنچیں لوکام شروع ہونے سے پہلے اور شام کو والی کے وقت اكيس مر تبه سوره يونس (10) آيت 82 تا 82 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلقُوامَا

أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٥ وَلَيْنَا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحُرُ" إِنَّ اللَّهَ سَيْبُطِلُهُ "إِنَّ اللَّهَ لايُضلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٥ تین تین مر تبه درود شریف کے ساتھ پڑھ کریائی پر دم كردين اوريد دم كيا مواياني دفتر كے جاروں كولوں يس اورجس مرے میں آپ جھتے ہیں وہاں کی دیواروں پر بھی چیزک ویں ۔یانی محرسے دم کرکے بھی لے جایاجاسکتاہے۔

تقریباً تین سوگرام لوبان پر 101 مر تبه سوره نلق یڑھ کر دم کر دیں۔شام کے وقت اس میں سے تعوزا سالوبان و مکتے ہوئے کو نکوں پر ڈال کر سارے و فتر میں وهونی دیں۔ بیر عمل کم از کم اکیس روز تک حاری ر کھیں۔ چھٹی والے دن شار کرے بعد میں يورے كريس-

وضوب وضو كثرت عياً حَفَيظٌ يَا سَلام يَا وَاسِعُ يَارَزُاق كاوروكرتے رہيں۔ حبب استطاعت مدقه كردس شوہر دوسری عورت کے چکرمیں

公公公

سوال: میری شادی کوسات سال بو مخت ہیں۔ دوبینیاں ہیں۔میرے شوہرے آئس میں دوسال سلے اُن كى ايك پر انى جائے والى خاتون فرانسفر ہو كر اسميں۔ جان پہوان مونے کی وجہ سے شوہرنے ہفس میں سیث مولے میں کانی مدو کی۔ ایک دومر تبہ وہ مخریر مجی لے كر آئے۔ بچے نہيں معلوم تفاكہ بيہ مورت ميرا كمر تاہ کردے گی۔

Lieble .

204

رشته طے نہیں ہون

公公公

سوال: میرے شوہر کا زندگی میں میرے دوبينون اورايك بين كي شادي مومئي ممي -اسيخ شومر کے انقال کے بعد میں اپنی چھوٹی بٹی کے ساتھ بڑے بینے کے مریس رور ہی ہوں۔ کزشتہ وس سال سے لیک چیوٹی بنی کی شادی کی کوششیں کررہی موں لیکن کوئی بات نہیں بنت۔ رہے آتے ہیں۔ بنی کو دیکھتے ہیں اور بعديس منع كردية إلى-

جواب: عشاء کے جارفرض اور دوسنتیں ادا کر کے اکیس مراتبہ درود شریف کے ساتھ 101 مراتبہ سوره القياميه (75) کي آيت نمبر 39

بسم الله الرحين الرحيم فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوجَيْنِ اللَّاكَرَ وَالْأَنْثَى ٥ یژه کر تنین رکعت قماز ونز ادا کریں اور بیٹی کی اچھی جگہ شادی اور خو شحال از دواجی زند کی سے لیے وعا کریں۔ اس ممل کی مدت توے روزہے۔ معاشىحالات

公公公

سوال: میری شادی کوسات سال موسطے ہیں۔ میری تین بلیان ایں میرے شوہر بہت محنق ایں۔ ہر دفت کی نہ کھ کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود امارے معاشی مالات فراب ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ محمر میں مفلس نے وحیرے ڈال کیے ہوں۔ عزير وا قارب فريني كي وجدے جم سے ملنا ليشد نہیں کرتے مجمع ایساعمل بتائیں جس سے مارے روق مین فرادانی و کشادگی اور خیر دیر کت ہو۔ جواب عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرحبہ سورہ

میرے شوہر اس مورت کے آئس میں آنے کے بعدے اکثر ہفس میں کام کا بہانہ بناکر دات دیرے محر 7 نے کے میں سیدھی سادی تھریلوعورت ہوں۔ شوہر كے بدلتے رويے كونہ سجم سكى بيكے ايك جائے والى نے بتایا کہ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ اس خاتون كوبازارين كحومة ديكهاب-

میں نے اس جانے والی کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی کیونکہ وہ مورت میرے شوہرے ساتھ کام کرتی ہے کسی کام سے بازار کتے ہوں مے۔ میں نے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تووہ ناراض ہو گئے کہ تم مجھ پر فخک کرنی مور

می و مے بعد انہوں نے میرے قریب آنا مچوزدید رات کو بہت زیادہ تھکن کا بہانہ -2 49 25

مینے میں ایک دوبار رات کو گھر سے فائب مجی ہونے کئے ہیں۔ جب میں ہو چھتی تو شعبہ کرنے لگتے وں ۔ شوہر کے روبوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ اکثر محرے باہردہتے ہیں۔ بیٹیوں سے بھی اچھی طرح بات نہیں کرتے۔

برائے کرم مجھے کوئی وعا بتائیں کہ میرے شوہر مير ااوراين بينيون كاخيال كرين-

جواب: رات سونے سے پہلے اکالیس مراتب يًا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ، ثَبِّتُ قُلْبِي عَلَى دِيُنِكَ ٥ كياره كمياره مراتبه درود شريف كم ساته يره كرشوبركا تصور كرے دم كري أوروعاكريں۔ يد عمل كم الركم عاليس روزتك جارى ركيس-

ملتے پھرتے وضوب وضو کثرت سے اسم الی يَاعَدِيرُ كاوروكر لَيراكري-

205

تین تین مرجم دود شریف کے ساتھ پڑھ کرمنے کا تصور کر کے دم کر دیں اور د عاکریں۔ انگوٹھا چوسنے کی عادت

**ት** 

سوال: میری بیٹی کی بارہ سال ہے۔ اسے شروع ہی نے مند میں انگو تھا چوسنے کی عادت تھی۔اس عادت کی دجہ ہے اس کے انگو کھے کے نافن بھی ہد شکل ہو گئے ہیں۔ بہت کوشش کی۔ کن ایک ٹو تھے بھی استعال کیے کیکن کوئی فرق شہیں پڑا۔

اب دوسال سے دہ دولوں ہاتھوں کے نافن دانتوں سے کترتی رہتی ہے۔ بی کو سمجھا سمجھا کر تھک مٹی ہوں لیکن وہ نہیں مانتی۔

جواب: رات کے وقت جب بٹی گہری نیند میں موتوال کے سربانے اتی آوازے کہ آنکونہ کملے ایک مرتبه سوره اخلاص بره دیاکریں۔بیہ عمل ایک ماہ تك جارى ركيس

بچوں کی صحت

سوال: میرے بینے کی عمر تین سال ہے۔اسے بھوک نہیں لکتی اورا کر پہیف میں ورو رہتاہے اور مجی مجمعی پیٹ پھول جاتا ہے۔ کزور مجی بہت ہو گیا ہے۔

ہماری ایک جانے والی نے بتایا کہ آپ کے دوافالے کا ایک سیرب بچوں کی صحت کے لیے مفیرے۔کیا میں یہ شربت اپنے بیٹے کو بلا مکتی ہوں۔ اگر میں سے شربت محر منگوانا جاہوں لو اس کا طريقة كيابوكا\_

جواب: عظیمی لیبارٹریز کا تیار کر دہ ہریل سیرپ كرو ويل جول كے پيد كے درو،مرول ،دست، تے

مود (11) کی آیت نمبر 6 وَمَا مِنْ دَانِّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيُعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا \* . كُلُّ فِي كِتَابِ مُبِينِ

عمارہ میارہ مرتبہ ورود شریف کے ساتھ پڑھ کرروزگار میں برکت ورتی کی وعاکریں۔ یہ عمل تین ماہ تک جارى رسمين-

شوہر سے کہیں کہ ملتے پھرتے وضو بے وضو كثرت سے اسائے البيہ يَا بَدِينِعُ يَا رَزَاقُ كا ورو كرتے دہاكريں۔

كمپيوٹرپرگيم كا شوقين

松松松 سوال: میرے بیٹے کی عمرامخارہ سال ہے۔اعر کا امتحان دیے کے بعد میں نے اسے کمپیوفر دلادیا۔ جب تك رزلك آئے گا بجي محرييں جي مصروف رہے كاليكن جھے کیا بد تھا کہ کمپیوٹر کاشوق اے بد تمیز بنادے گا۔ وہ دن رات کمپیوٹر پر میم کھلیتا رہتاہے ۔ محر

كاكوئى كام نبيل كرتا۔ ايك دن ميں نے اسے كمپيوٹرير زیادہ بیصنے پر ڈانٹ ویااس کے بعدسے آج تک اس نے مجھے سے ہات نہیں گا۔

ایک ایک ہفتہ تک نہ نہاتا ہے اور نہ بی کرے تبدیل کر تاہے۔ گھر سے جو پلنے ملتے ہیں ان سے ایک کیم ختم کرنے کے بعد دوسرا کیم خرید کرلے لا <del>تاہ</del>ے۔ یں نے بیار مبت اور ڈانٹ ڈیٹ کرکے بھی دیکھ لیا مگر اسے اسے مستقبل کی کوئی مکر نہیں ہے۔

جواب: رات سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ اَللَّهُمَّ إِنَّ اَعْوُدُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَآءِ وَالْأَدُدَآءِ

اور کزوری کے لیے ملید ہے۔ السالي بيدك ليد بريل برب كردويل من اور شام ايك ايك في اسيون بلا على الله-کرائی میں موم و بلوری کے لیے درج ویل کیل فون فمرم رابط كما ماسكتاب-

021-36604127 جوئے کے لیے پیسوں کی چوری

公公公 سوال: مير ، شوہر كى آلو بارنس كى دكان

م- مرے حوہر کے ساتھ میرا بڑا بیا بھی دکان یہ الشت ہے۔ جمولے بینے کو میزیکل کالج میں داخلہ جہیں ملا۔ ووہ بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اسے کے عرصے کے لیے دکان میں بیلمنے کامشورہ دیا۔

اوں وہ اسٹے بڑے ہمائی کے ساتھ دکان مالے لگا۔ دوماہ بعد هوہر نے بتایا کہ سیل تو انجمی مور ہی ہے لیکن کچت نظر فیس آرای که کہاں مارای ہے-

شوہر لے جب معلومات کیں او بعد جلا کہ مجو لے منے کا ملنا جلنا کھ فراب لوگوں کے ساتھ ہوگیا ہے اوروہ جوا مجی کھیلنے لگا ہے۔روزانہ سیل سے پینے تکال لیتاہے اور رات کو ایک مخصوص جگہ جاکر پیے جوئے میں لگاتاہے۔ یہ جان کر شوہرکو بہت افسوس موا۔ انہوں نے بیٹے کو بہت ڈائنا اوراد کان پر اس کا جانابند كرديا-

می دن تو فاموشی رہی ۔اب کمریس سے پیے مرور پینے جاتے ہیں۔ فاعب موناشر وع مو سے۔ املی تک تومیرے سے چوری مورہے ہیں۔ میں نے ارکے مارے طوہر کو نہیں بتایا اورمين وكانى سمما ياليكن وه اين حركتول عد بالندايا-ين ورتي مون كم اكر شومر كوية عل مياكم وواب

مرین بوری کرا الاب توووات محرے میں نکال ویں کے۔ آپ مہرانی فرماکر جھے کوئی وظید متالین ک 

جواب: رات سوائے سے پہلے آلالیس مرتب موروشوريٰ (42) کی آیت کمبر 28 وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ يَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَبِيدُ ٥ میں تین مرجبہ دود شراف کے ساتھ پڑھ کر تصور كرك دم كردين اورد عاكريل-يد عمل كم ازكم عالیس روز تک جاری رسمیں۔ناف کے دن شار کرے بعدين بورے كرليل-

نشے کی لت

**ά** 

سوال: مير ، بين كى عرستره سال ب-وه سکنڈ ایرکا اسٹوان ہے۔ فرسٹ ائیرے امتحان کی تاری کے لیے اپنے کروپ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک دوست کے مرجمع موتے تھے۔امتحان کے بعد میرے بیٹے کو کھائی رہے تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ كروايا لوبنا جلاكه بينے كے محلے اورسينے ميں شديد العيش موكما ه-

جب بیٹے سے او جمالومعلوم ہواکہ دوست کے محر میں لڑے خوشبودار تمباک عقے میں ممر کر سے منے۔اس کی الی عادت پر مئی ہے کہ ہفتہ میں تین جار

ہم نے اپنے بینے کاڈاکٹری ملاج شروع کر دیا ہے۔ دوران علاج مجى وه دو تين مر تنبه سي نشه كر آياب\_ جواب: رات مولے سے مملے 101 مرتبہ سوروبقره کی آیت 169-168

ساس کی جلی کئی باتیں

**ተ** سوال: میری شادی کو آشھ ماہ ہو محتے ہیں۔ مرے کے شوہر دو بھائی اور عین بہنیں ہیں۔شوہر ممن بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں ۔سب جہن بھائی شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر چھٹیوں پر پاکستان آئے تھے۔ شادی کے ایک ماہ بعد دوبارہ واپس ملے سمتے ہیں۔ میری ساس شوہر سے سامنے تومیرے ساتھ اچھی رہیں لیکن شوہر کے ہاہر جانے کے بعد ان کی سخت طبیعت کا نیاروپ سامنے آیا۔ان کا تھم ہے کہ محمر کا کوئی کام ان سے بوجھے بغیر نہیں کیا جاسکتا،میکہ دوماہ بعد صرف ایک دن کے لیے جانے کی اجازت ہو گی جبکہ ان کی بنیاں ہر ہفتے دودن کے لیے رہے آتی ہیں۔

کن کاساراکام مرے ذمدے جو میں بڑی خوش دلی سے کرتی ہول لیکن اس کے باوجود میرے کام میں کوئی نہ کوئی نقع نکال کر مجھے سب کے سامنے ڈا منی رہتی ہیں۔

تين جارماه بعد شوہر كانون آيا ليكن مجھے نہيں بتایا کیا بلکہ میرے شوہر کو کہا گیا کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ایک مرتبہ میں اپنی ساس کے بیر دبارى مقى توشومر كافون أحميا فوراجهم يانى لين بامر بعيج دیا۔ میں واپس آئی تو کہنے لکیں کہ تمہارے میاں تم ے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون پرسلام کیا توجواب دینے بچائے جھے برامجلا کہنے لکے اور خوب ڈا ٹااور میں صفائیاں پیش کرتی رہ گئے۔انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیابس ایک جملہ کہہ کر فون بند كردياكم ميرى مال كے ساتھ آئندہ بد تميزي كى توجي حبيس فارع كردول كا\_

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ' إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ٥ میارہ کیارہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کرویں۔ نشہ کی عادت سے نجات کے کیے اللہ

رحم میں رسولی

تعالیٰ کے حضور وعاکریں۔

**ተ** سوال: میری عمر تیس سال ہے۔ میں غیر شادی

شدہ ہوں۔ مجھے جاریا فج ماہ سے ایام پندرہ سے بیس دن تک رہے تھے ۔ ہیں نے لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کیا

انہوں نے بہت سارے ٹیسٹ کروائے۔

ڈاکٹر نے بتایا کہ رحم میں چھوٹی چھوٹی رمولیوں کا محمارابن کیاہے۔

ڈاکٹرنے تین مہینے کے کورس کرنے کو کہا تھا جو یں نے ممل کرایا لیکن تکلیف میں کوئی خاص افاقه نبيس موايه

برائے کرم کوئی تھیمی یاروحانی علاج بتاویں۔ جواب: خواتین کے کئی امراض اور ہانجھ پن میں مبتلالا تعداد خواتین کو عظیمی دواخانے میں علاج سے الحمد للدشفامو تي-

مفت مين ايك دن طبيبه وسيم فاطمه مجى عظيى دوافانے میں مطب کرتی ہیں۔ آپ کراچی میں مقیم الى - اگر جايى تو مطب ين آكر بالمثاف ما قات كرليل-الٹراساؤنڈ اور ديگرريورڻس ساتھ لے آئي۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل ملی فون نمبریر رابطه كياجاسكاب-

021-36688931





سنوف بناليل - يد سلوف منع نهار منه اورشام تمن تمن کرام مقدار میں یانی کے ساتھ لیں۔ مظیمی لیبارویز کی تیار کرده بربل کریم بونا دیرا دردے آرام کے لیے مفیدہ۔ بریل کریم ہوتا ویرا محنوں کے جوڑ پر ملکے ہاتھ سے مالش کریں۔ دفترىمخالفين

سوال:میرے شوہر سرکاری ملازم ہیں۔ کچھ عرصے بہلے دوسرے شہرے چداو گوب کا تبادلہ ہوا۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کے خلاف ایک محال محرا كرر كھاہے۔ان او كوں كى ساز شوں كى وجہ سے ميرے شوہر کو شوکاز لوٹس مجی مل چکاہے۔اب میرے شوہر ڈر پیش میں رہے گئے ہیں۔ وہ بہت دھیے مراج کے منے لیکن اب کھریں خصہ مجی کرنے کلے ہیں۔ جواب: رات مونے سے پہلے 101مرتب مورة يوسف (12) كى آيت 64كا آخرى حصه فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِقًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ میاره میاره مرتبه درود شریف کے ساتھ پڑھ کراسیے اوپر دم کرلیں اور خالفول کے شرے حاتات کے

ہرکام بوجھ لگنے لگاسے

موال: دوسال پہلے میری شادی موتی سمی۔ ماری ایک بنی ہے۔میری المیہ بنی کے پیدائش کے بعدے بہت مستی وکا بلی کا مظاہرہ کرنے تھی ہیں۔ ممر کے کام او حورے پوے دیتے ہیں۔میرے گیڑے اس طرح دموتی این که انیس مجھے دوبارہ د حوناير تاب

میں نے ساس کو قون واپس کر دیا۔ان کے چہرے ر هی مسکراب تھی۔ جواب: رات سولے سے پہلے 101 مرتبہ سورہ الملك(67) كى تېلى دو آيات تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّاةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَذِيزُ

الْعُفُورُ ٥

كياره كياره مرتبه درود شريف كي ساتھ بڑھ كر اپئ ساس کے روبیہ میں بثبت تبدیلی اور پرسکون زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور وعاکریں۔ یہ حمل حالیس روز یالوے روز تک جاری رکھیں۔ جوڑوں میں درد

\*\* سوال: میری عربیاس سال ہے۔ میں مزشتہ وس سال سے جو زوں کی تکلیف میں بتلا ہوں۔ ملاج

كروالي وتى فائده موجاتا -

سريوں ميں درو ميں اضافه موجاتاہے - اكثر محفوں کے جوڑوں پر ورم آجاتاہے۔ تکلیف ہا قابل برداشت ہوجاتا ہے۔ میں چل پھر نہیں عتی سارادن بستر پر بیشی راتی بول- مجمی مجمی درد کی شدت کی وجه ے بخار میں ہوجاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ منوں میں الحكيث لكوامي ليكن من ورتى مول كد اكر آرام شد آيا توكيا بوكا

جواب: واکثری علاج کے ساتھ ساتھ سور فیان 12 كرام، وفي 2 اكراء وير زود 24 كرام. مونف24 كرام، كاب (بي) 24 كرام ان تمام ادویہ کو گرائٹر میں باریک پین کر

# باک سوسائی فائے کام کی میکائی پیچلی کائے کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کام کے بھی کیا ہے کا میکائی کی میکائی کی می

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 🔷

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی ، نارمل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احیار کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



آيت نمبر 8 کا آخري حصه اعْدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوِّي مُواتَّقُوا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ میاره میاره مرتبه درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی اہلیہ کے اوپر دم کر دیں اور دعا کریں۔ پسینے کی ناگواربو

سوال: میری عمر پنینیس سال ہے۔میرے تین یے ہیں۔ کزشتہ تین سال سے میرے سینے میں بہت بدبوہو کئی ہے۔اس بات پر اکثر میرے شوہر مجھ سے ناراض مجمی موجاتے ہیں۔ میں نے کئی ٹو ملے استعال کئے کیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔

رو تین ڈاکٹرز کو تھی دکھایا انہوں نے باڈی اسیرے استعال کرنے کا مشورہ دیاہے لیکن میری نظر میں بیر کوئی مستقل حل نہیں ہے۔

جواب: يوناني مركب شربت معنى خون ميح اور شام دو دو نمیل اسپون پئیں۔

روغن نیم تین تین قطرے کمی کیپیول میں ڈال كردو پېراوردات كهائے سے مملے پيس ـ ڈ معائی تین مہینے تک گوشت استعال نہ س<u>یج</u>ے

روحاني فون سروس محمر بیٹھے فوری مشورہ کے گئے حفرت فراجت والمنافي كي روحاني فون مروى را يى 021-36685469 ما يى 021-36685469 ما يى 021-36688931 اوقات: ميرتاجعه شام 5 سے 8 بج تك

میری اہلیہ تھر کا ہر کام بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں۔ جواب: آپ کی اہلیہ کو توجہ اور مناسب علاج کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی بٹی کی ماں ہیں۔ آپ ان کی صحت اوران کے موڈکا اچھی طرح خیال رکھیئے۔اگر انہیں کیکوریا کی شکایت ہے تواس کامناسب علاج كروياجائي

آب کے تمر کاماحول اجھارہے گا۔اس طرح آب کی بیٹی کی نشو نمااور تربیت مجمی اچھی ہوسکے گی۔ ہوسکتا ہے کہ تحلیثیم اوروٹامن ڈی کی کی کے مسائل بھی در پیش ہوں۔ اپنی اہلیہ کے پچھ ٹیسٹ كرواليں اور معالج كے مشورے كے مطابق انہيں كوئي دواياسليمنث دس\_

خوف ناک خواب کے اثرات

**ተ** 

سوال:میری تین بیٹیاں ہیں۔ دو کی شادی ہو چکی ہے۔ایک بنی انٹر میں ہے۔

ميرى الميه كزشته تنين سال يملي آدهي رات كودر كر نييم سے بيدار موميں-انہوں نے كوئى خوفاك خواب دیکھا تفاراس کے دو تین ماہ بعد سے انہیں شديد خوف اور كفر ذيريش مو كيا-.

ڈاکٹرسے رجوع کیا۔ اوویات استعال کررہی ہیں۔ مچھ طبیعت میک ہوئی ہے مربر بات میں تاریک پہلو نكالنے كى عادت محتم نہيں موئى-وه کسی بھی بات میں کوئی نہ کوئی منفی و تاریک پہلو نکال کر مجھ سے او ناشر وع کر دیت ہیں۔ كوكي وظيفه عنايت فرماد بيحيئه كه ابليه كوصحت عطابو-

جواب: ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ رات موتے سے پہلے اکتالیس مرجبہ سورہ ماکدہ (05) ک

WWW.PAKSOCIETY.COM